

عطیم مولانا فالدهم دها نعتانی فردی فطیب مادل نا و نالوکی مسالله نا اکتومبر کام ۵ مرم

المنافعة ال فراياد مول اختران بين عند المات معلى بات كالدنسي كم تم يرب بعدى بيك كروس المنوسي الالدادع شكوبرست الدائبات عمائدوم مؤلات البئشت برلاجا ب كتب



مناه منابع المام المام

سجاده شين آمستنازها ليععذت كيميانوال ثرلعني

ورس مذرى فالدمو نعين أنها مادم مورفي كملاني ورزيب

#### بسر الله الرحمي الرحيم

حكم تصنيف: مرتاج الاولياءغوث الاغياث قبلة عالم الحاج حضرت بيرسيدمحمد باقرعلى شاه صاحب بخارى دامت بركاتهم العاليه القدسية سجاده تشين آستانه عاليه حضرت كيليا نواله شريف سيدى وسندى حضور قبله چن جى سركار آستانه عاليه به دعاوشفقت: حضرت كيليا نواله شريف نورالبدي (لازالة اوبام الشرك والبدعة) نام كتاب: علامة قارى خالد محمود نقشبندى مجددي كيلاني تاممصنف: مولا نامحدر فیق کیلانی ایم اے ( کولڈ میڈلسٹ) دارالتبليغ آستانه عاليه حضرت كيليا نواله شريف ناثر اول ( گياره سوتعداد) 20 تمبر 2006ء الديش: ايريش: دوئم (كياروسوتعدان) 5فرورن2007ء

> كېيوزنگ: رضوان شادى كاردًا يند كېيوركېيوزنگ سننزىلى يورچى د 0301-6613500, 0346-6510344

# انتساب

بم ناچيز ،اس تصنيف كاانتساب حضورغوث الاغياث ، قطب الاقطاب ، حضور ويوم العصر مصرت قبله عالم مصرت الحاج بيرسيد محمد باقر على شاه صاحب بخارى نقشبندى مجددى دامت بركاتهم القدسيه سجاده نشين آستانه عاليه حضرت كيليانواله شريف كے نام كرتے ہيں كہ جن كے كرم نے و ین و د نیاوی سعاوتوں ہے جمارا دامن مراد مجرد یا ہے اور جنہوں نے اپنی نگاہ فيض اورروحاني تصرف بردشيعيت ونجديت ميں بياس كتب اپنے خدام وعلماء سے تصنیف کروا کروہ کام نیا کہ نگاہ شوق صدیوں جسکی منتظرر ہتی اور جنگی مرا پانورصورت وسیرت و رماضر میں صدافت اسلام کی بین دلیل ہے عهبه فاروق ازجمالش نازوشد حن زحرف او بلند آوازه شد بزارون خدام کی دعامین بایا تا می رزیهمی بید عاقبول فرما دونول عائم ملس، جي ساء في الم مرخوف سے مرشائ باقر می ، شیر خدا کا ساتھ ہو ( ناچيز محدر في سيلاني خادم جونور) ، ( قاري خالد محمود نقشبندي)

## الاحداء

ہم یے تصنیف حضور خوث الاغیاث، قطب الاقطاب بحضور قیوم العصر ، حضر تناو مرشدنا قبلہ عالم پیرسید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاہم القدسیہ کے لخت جگر و نور نظر ، بے مثل باپ کے بے مثل روحانی جائشین ، عالمی مملغ اسلام ، سیدنا و سندنا ، ہمارے قبلہ و کعبہ عظمت علی مثماہ صاحب بخاری حضرت الحاج پیرسید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاہم القدسہ کی خدمت واقد میں ہدیہ پیش کرتے ہیں ۔ دامت برکاہم القدسہ کی خدمت واقد میں ہدیہ پیش کرتے ہیں ۔ گر قبول افتدن بے خوشرف

(قاری خالد محمود نقشبندی مجددی کیلانی) (ناچیز خاکیائے مرشد محدر فیق کیلانی) فهرست مضامين

| 44 |                                                                           | 1    |                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 1                                                                         | 1    | عدر من 291 130 ، باب اول                                                          |
| 45 | بال كرنے والے فار جى جي ( بخارى )                                         | 30   |                                                                                   |
| 47 | لانعام: اعد ۱۰۸۰ اداور رعد: ۱۳ على يوكون كن                               |      | بن مهاس طبري ، ابن كثير ، جامع البيان ، انقاك                                     |
| 41 | دون الله معضمعترترين تفاسير من سيدنا ابن                                  | 1    | ورورمنور مرف معرت سيدنا ميداللدين                                                 |
|    | ماں ہے                                                                    | 35   | ورور سور سے سرت سرت میں بدست رورہ<br>مہاں کی معتبر ومتند تغییر در آیات کر بیدسورہ |
| 48 | و مابيكامن دون الله والى آيات سانبياءو                                    |      | م من من مروسط مروري ويد ويد<br>مريم: ١٩٠١٩٠ ايرانيم: ٢٥٠١٣، من الم                |
|    | اوليا ومراد لين كارد                                                      |      |                                                                                   |
| 49 | يدعون كرساته كن وون الله كالمعنى عدد ون                                   |      | فاطر:۳۴، النساد:۹۴، النساد: ۱۸،                                                   |
| 50 | ہے(19 ایات ے جوت)                                                         |      | مورداراتيم : عاقول ابت عراد كلماسلام                                              |
|    | يرموكار جرمغت الوبيت كماته عيادتك                                         | 31   | ترقدی ، این ملید ، متدرک ، منداحد اور مجمع                                        |
|    | دينيت ع يكارنا ب- يا في آيات ع ثبوت                                       |      | الروائد ے كل شريف كى نسيلت يرحديث                                                 |
| 53 | انبيا وكومن وون الله كامعداق قراردي والا                                  | 20   | ميادك                                                                             |
|    | ببلاض يبودي تفا                                                           | 38   | كلمة القوى (اللح: ٢٦) عمراد                                                       |
| 54 | (3) معركة الآرامنمون "روشرك واثبات                                        | 39   | المتال رسول كى بايركت استاد كالمدشريف                                             |
|    | و ميد شرك كاتعريف؟                                                        |      | ک نسیات جی مردی مدیث مبارک                                                        |
| 55 | توحید اشرک کاتعریف؟<br>توحید کیا ہے؟ اور شرک کیول ظامظیم ہے؟              | 41   | جس کی زبان پرآخری وقت کلیشر بیف او ا                                              |
| 6  | الشرك كاستره اقتهام كالنعسيل                                              |      | جنت ين داخل موكا                                                                  |
| 7  | شرک کی ستر واقسام کی تفصیل<br>واتی طور پر تفع ونقصان اللہ کے ہاتھ میں اور | 42   | (2) قرآن مجيد على يدون من دون الند                                                |
|    | مطائی طور پر محلوق کے ہاتھ میں                                            | 42 2 | معانی و مراد مسلمانوں کومشرک کمنے وا۔                                             |
| 7  | باره آیات ے جوت کہ بالذات اللہ عل                                         |      | يدعون من دون الله كالمعنى مجميل                                                   |
|    | المسيسيس المايمارول لوشفاد يااورب                                         | 2    | مورد: مردد ای تغییرسید تا این اهیای =                                             |
|    | اولادول كواولادو يا ہے                                                    | 3    | زمر ۱۵۱ مے ملمانوں کوشرکے قرارد ہے کی                                             |
|    |                                                                           |      | مات کا جواب                                                                       |
|    |                                                                           |      | <u></u>                                                                           |

| F  | 65  | شفاعت مصلفی برحق مونے پرتمن آیات بینات   | 57   | الله كي عم سالله ك بندول كااولا دعطاكرنا         |
|----|-----|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|    | 66  | مثار کت ای شرک نبیس                      | aul) | دوآیات ے ثبوت                                    |
|    |     | اكرمشاركت أى شرك موتو خالفين اب علا وكو  | 58   | يندره آيات بالذات وبالاستقلال الله كا            |
| I  |     | "مولاتا" كهدكرمشرك بوئ                   |      | عالم الغيب بونا                                  |
|    | 67  | ستره انسام شرك اصلاً پانج اقسام شرك ميس  |      | نوآيات عطائى علم غيب كاثبوت                      |
|    |     | منحصری                                   | 59   | پندروآ یات کهالله علیم چیز کامالک حقیق ہے        |
|    | 68  | سوره اخلاص کی خلاوت کرنے والاکل اقتمام   | 60   | تمن آیات مبارک ےعطائی طور پر ملک کا              |
| İ  |     | شرك ي إك بوجاتا ب                        |      | مالك بونے كا جوت                                 |
|    | £9  | سورواخلاص سے جملہ پانچ انسام شرک کارد    | 60   | خلق كى نسبت خالق حقيقى اور مخلوق دونوں كيلئے     |
| 1  | Bō  | بلغ اوراعلى حضرت فاصل بريلوى سرترجمه     |      | کن معانی میں ہے؟                                 |
|    |     | قرآن پاک کی فوتیت                        | 60   | آ تھ آیات سے اللہ کے علم ، دکالت ، فیصلہ ،       |
| 17 |     | محاح ست سے سور واخلاص کے بے ش فضائل      | 4    | كوابى كابالذات وبالاستقلال اوردائى موتا          |
|    | .73 | كابيان                                   | 60   | آنه آيات سے بالذات وبالا متقلال الله كا          |
| 1  | 74  | مسلمانوں کومشرک قرار دسنے پرجی طبید مرید |      | مخلوق کی پکارسنتا، مدد کرنا، فریادری کرنااور     |
| -  | 79  | كم رز عال فع شده فتناورز بر عجر يور      |      | مشكل كشا مونا اورنوآيات سے انبياء واولياء كا     |
|    |     | تح براورات كامنه تو ژجواب                |      | باذان البي عطائي طور بر محلوق كا مدد كارفر يادرس |
|    |     | بابددم                                   |      | اور مشكل كشامونا                                 |
|    | t79 | رسالت ع متعلقه او بام شرك اوران كارو     | 61   | محلوق كاقرآن مجيدے ماتحت الاسباب اور             |
|    | 673 | وي مسلم غيب شريف يرخاص الاعتقادي         |      | مافوق الاسباب مددكر في كاثبوت تطعى كد جس         |
| 1  |     | تعقيع وترحيب نوس احى معفرت فاصل بريلوى   |      | کا اتکارکفر ہے                                   |
|    |     | ي چيز سبني دا ال                         | 63   | منن عليه حديث كدميرى امت بمى شرك نه              |
|    | 90  | بيا 32 دااكل علم غيب شريف پر قاصل        |      | سرے کی ( بخاری وسلم )                            |
|    | 91  | ر يلوى قدى سره كى فاسلان كرفت جوايمان    |      |                                                  |
|    |     | قروز بھی ہے اور باطل سوؤ بھی             | 64   | بادن الله كااقر ارسين ايمان ب                    |
|    | _   |                                          | L    |                                                  |

| 11   | ازی قسطلانی شارح بخاری ابن جرکی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المام | 92 | يل نبر 35,34,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | بطيه سي حضور سي علم غيب بردلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | ت فاصل بر بلوی قدس مره کی مرتب کرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واعز  | 94 | الم بر 37,36,<br>الم بر 37,36 ما 47 ما 47 ما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | ائمہ امت کی فہرست جھے جوالے نبی پاک<br>اس ماری علم غیر میں سے معنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62    | 7  | اليل نبر 47541,40,39,38 من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | إ معطائي علم فيب يراس كماب مصفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 9  | قاصی میاس بسفران اور سیر بیرے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 17:20:1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70    | ~  | بحث علد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111  | من بالمارة عن ماكانا أسبت رافح الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18    |    | تغیر نمیثا بوری اورایریز شریف علم فیب کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | دعنرت بریلوی قدی مره کاای نسبت پرفخر<br>معنرت بریلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | تے ہوئے وہا بیکو کھلا ہیں ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110   | 3  | حصرت على كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1116 | (2) حضورسيدنامحمرسول الله عليه مخار (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ☆ 10  | 3  | معنرت فوث اعظم كاخودكونكم غيب عطا مون ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | שוניונפונעט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /     | -  | اقراربلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 116  | 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 5  | حصرت رفاعی اور حصرت رسلان ومشقی کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 116  | فرزانوں کی جابیاں آپ کے ہاتھوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6     |    | ايمان افروز استدلال بنشيندي بزركان دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ے دی تئیں ( بخاری وسلم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1  | اورسيدعلى وفااورابريز كاعلم ولايت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117  | منورغي كرتے ميں (قرآن) اورسل ياربيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     |    | علم انبیا و کے بیش علم نیب ہونے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ر ماناآپ کے مخارکل ہونے کا شوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1  | المتدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117  | منتی میلوں کوتو ژنے یا ندتو ژنے اور بارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    | امام رازی کی رومعتر له پرخوداولیا م کوعلوم غیبید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 118  | رسوانے اور بادل دور ہٹانے کا اختیار بذریعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1  | CONTRACTOR STATE OF THE PARTY O |
|      | and the second s | 1000  | 1  | عطا ہوئے پریے شکریے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118  | الله معطى اورحضور قاسم بين (بخارى) نيز صحاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   | 1  | ملاعلی قاری اورسیوهی کی شرح حدیث لا یعلم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ست ہے آ کے عتار کل ہونے کے حمیار ودلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    | الاالله عطاء الني علوم خسدتو حضور عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    | عرمد قے امت کے اقطاب کوجا صل جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120  | الخضر بحمياره دلائل كاايمان افروز خلاصه<br>دي مصطفا چيلنوي اترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110   |    | بنظيردليل كردمنور ملك تا ياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 120  | منكرين الختيارات مصطفیٰ ہے چینے كيما تھ جار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     |    | غيب يوكر يوشيده مول جبكها ولياء الندجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | ب  | تك ان يانجول نيول كونه جال ليس وه تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    | الين رعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | استعانت كي دواتسام: بهلي حم كي تنعيل مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120   | وليل تبر12 حنورا حكام شريعت بي استنا                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 136 | قرآنی دلاک سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | كيلئ بحى بااعتياري                                                   |
| 427 | دوسرى هم استعانت : يعني امت كوانبياه دمر سلير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122   | ﴿ (3) عمائے یارسول اللہ اور آپ ہے                                    |
|     | واولها والشرس الداو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | استمداد واستغاشه                                                     |
| 137 | (1) بات بات برشرك كمني والول كيلي قابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123   | مح مدعث عددر عدائد                                                   |
|     | -5.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | مرائ استفاف كرن كاسحاب يشوت                                          |
| 138 | حضور علي عنظم على وبالمنى نفع كامكركافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124   | مكمن عمائ يارسول الله مدين في كر" لبيك                               |
|     | ب(صادی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | لبيك لفرت لفرت "كاجواب ياتى ب                                        |
| 138 | (2) حضور باذن الني برامتي كوبدايت عطافر ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125   | مقيده اللسنت يرامام الانبياء وصحابك مبر                              |
|     | كراهدادكرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126   | ب وتوفول كي مدائد الله الله الله                                     |
| 139 | (3) قرآن جيد كى روس امت كوتلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | والول پر جارفآدی شرک با حواله                                        |
|     | آیات وقعلیم کتاب سے نی کی ماتحت الاسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127   | النافاوي في ترديداورندائي عائب واستمدادو                             |
|     | مددادرائ كالزكية خالصتأ مافوق الاسماب ماطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128   | استعانت يرجولا جواب ديو بندي حواله جات                               |
|     | 4-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129   | ليالعوية الايمان ص عان چهواله جات                                    |
| 140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | كالحكم الل ديوبندكوتول ٢٠                                            |
|     | بب بحال تغير عزيزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                      |
| 141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132   | "یارسول الله" کے نعر و کے منکرین ہے ایک<br>سال جریں کا ایم تن سری کا |
|     | ت وتعرف كاميان محاح سته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | سوال كرجس كااتح پاس تيامت تك كوئي<br>حدا حير                         |
| 143 | بال فيب اوراوليا والله كي فيني وروحاني مرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | علال) مظرات ادواستعانت (قرآن و                                       |
| -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133   | مدیث عددلاک)                                                         |
| 14  | ائے غیب واستمد ادی محرد چدانا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                      |
|     | بدن مواله جات الدوائن عليه الأدوائن عليه المراس الله عليه كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |
| 14  | الدروان المجدا المحال ا |       | القرآن" عات دلاكر قوآني                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                      |

| 162 | حنورسيدعالم علية كاممبارك كالوسل          | 147 | قرآن مجيد الك التي كا معرت موى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162 | ميدان جهاوي أوسل بالني كاكرشمه            |     | استفاد كرناادرموى عليدالسلام اورقر آن كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 163 | はなるといっているとうなっと                            |     | اے برقر اروجا تزرکمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 164 | اوليا والشرك يركت عداب كالمناه وفتح ياناه | 148 | الم ما لك كا قول استداد كا تدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | باداول كاآنا                              | 149 | حطرت ما في الداد الدمها بركي كاما تزاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 166 | باب سوم: مستلد بدحت                       |     | ناجا زاستعانت میں قیملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 166 | اللسنت يبدعت كالزام كابطلان انتاكي        | 151 | مستله اد يرسيونى كى اعمال افروز تحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | اجموتی مقلی دلیل ہے                       | 151 | حضور خواجه تقشهند تدى مره كااب مستمدين و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167 | اللسات كوبدق كمن والول ك فارجى مون        |     | معتقد ين كومدد المهنيانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ك موقعدنثاتيال رسول الله علية في يان      | 152 | سيدناامام رباني محدوالف اني كافتوى ورباره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | فرمادي بين فيرمقلداس كاموبهومداق بين      |     | استمداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 167 | صالحين امت كاعمل بدحت بيس بككه يغرمان     | 153 | شهداه کی اعانت اپنے متعلقین کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                           |     | ائن تيميد كانظرية بلنظر اوراس كاب حل بطلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 168 | "سنت دسن" كو" تعم البدعة" كاجامدخود       |     | ایک تعتبدی براک کے الم قاہرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | دوسرے خلیف داشد نے پہنایا اور پوری است    | 156 | نواب مدیق حن فیرمقلد کا قامنی شوکانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ر ادر کا جماعت کی بدعت حدد مال ہے         | 1   | الداد ما تكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | (خارى)                                    |     | نواب ندکور اور مولوی مثان غیر مقلد کارسول<br>دید میلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 169 | برعات تم اول: كل امت كي معمول به اور منن  |     | الشهدوما فكمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | لليه بوحتين                               | 158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170 | معات هم دوتم: جو مرای میں اور جن کارد     |     | " معترت آدم کی آوب بوسیله سید نادمولنا می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | رحقيقت مدنول مديث باور فيرمقلدين اور      | ,   | من المعدد على المعدد |
|     | الع بند الال كال بردست كاله               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174 | رعات حم موم: الل سنت كي معول بديد مات     | 160 | はし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | سن كرجن كم يا عث واب موت من محمد          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L   | <u> </u>                                  | _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |     |                                                                                                      | _   |                                              |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 19  | 4   | وعااورة خرى قدم: توجن نبوت سے كفر صرت                                                                |     | شبين                                         |
|     |     | كالرتكاب                                                                                             | 17  | تيول اقسام بدعت كاعبارات كيمبردار 9          |
| 19  | - 1 | میت کی حیات پرزخی پرقرآن مجیدے چھ                                                                    |     | اكياليس مع جلدو صغي تبركمل حواله جات         |
|     |     | دلائل<br>الل قيور كى حيات وساع ير چية قرآنى دلائل سے                                                 | 18  | معرضين سايداتهم سوال                         |
| 194 | 4   | الل قبورى حيات وساع پر چيقر آنى دلال سے                                                              | 180 | جادووه جوسر لا مد كے بولے، بدعت اور          |
|     | -1  | ايمان افروز استنباط                                                                                  |     | رعت دست کا تجزیه مورود کا کے قلم ہے          |
| 196 | 1   | مرف محاح سته يعن چوتوني اماديث                                                                       | 184 | باب جہارم: مسئلہ اع الی توراوراس ے           |
|     | ۱   | رسول ومل صحابه سے اعمولی کام لحاظ سے                                                                 |     | متعلقه او بام شرك كارد                       |
|     | ı   | برحن وشفق عليه بهونا                                                                                 | 184 | تبرك هيقت؟ جنت كے باغوں ہے ایک باغ           |
| 199 |     | مضبوط عديث سائل بوركا جواب ملام                                                                      |     | یادوزخ کا گرما (ترندی)                       |
|     | ı   | دين كاثبوت                                                                                           | 184 | قرآن كريم ف شده الل ايمان كى حيات            |
| 199 | ŀ   | ان سات احادیث سے تابت شدہ اموری                                                                      |     | الميبكنص فطعى                                |
|     | 1   | مسلك والل سنت بيل                                                                                    |     | "ماع موتی کے انکار کی ضرورت و اید            |
| 201 | П   | تنن آیات جن ہے متمرین سام موقی                                                                       |     | د يو بند ميرکي د لچيپ اور حقيقت پرجني واستان |
| 202 | L   | استدلال کرتے ہیں                                                                                     | 186 | ماع موتی عن تشکیک سے انکار تک کا قدر یکی     |
| 202 | ۱   | تينون آيات كالخصوص قرآني اصطلاحات                                                                    |     | <i>j</i> -                                   |
| 203 |     | ا تفاسیرے معالی اور منکرین کارو<br>مال منطق اسلام سے قلم تاہم اس                                     | 187 | أيك بزارسال تكسماع موتى يرامت كالتفاق        |
| 203 | Γ   | ا اللي معفرت فاصل بريلوي كالقلم قا برسطاً<br>تسريد له قد سرتم من من دُمُوتَهُ مَّى ألل هذا           | 88  | سبيل الموسين كافالقت جنم إ قرآن)             |
| 205 | -   | ا السمع الموتى كے تين انتهائی مختفر عمر مال جوام<br>1 السمع الموتى كے تين انتهائی مختفر عمر مال جوام | 90  | و باب ك منزكا يبلاقدم: مسئلة ماع موتى كو     |
|     | ١   | ووہڈی جے لکے بغیر جاروبیں "خورد ہے بند ک                                                             |     | مخلف في قراره ينا                            |
|     |     | 1 اكارين كراثبات المام موقى برحمياره مضبو                                                            | 90  | دوسراقدم: برطرف كاعتيارى ديوبندى             |
| 208 |     | عواله جات<br>1 تری بات: امام ایکسنت فاصل بر بلوی ک                                                   |     | 28.                                          |
|     | ے   | ۱۱ الري يا ي المام المست و ما من الل جوري .<br>11 لاجواب وليل كه طلب و عاص الل جوري .                | 91  | تيراقدم: الكارماع واجب وفرض كي كياكيا        |
|     | ÷   | ا الا بواب دیال میرسب را است.<br>شرک کیون متعور ہے؟ جبکد زندوں سے س                                  | 92  | و باید کی مغرونسوں پرخی خودسا خند شریعت سے   |
|     |     |                                                                                                      |     | اشنبا وسائل کی تین مثالیں                    |

| 228 | صاحب مكلوة عربر قبرائد وريراجي نذر بوري         |     | دعا کے قائل میں                                                          |
|-----|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     | ار ترب                                          |     | باب يجم معمولات اللسنت كافيوت ادران                                      |
| 229 | تقرف مجوبان فداقر آن جيدے ثابت ہے               |     | يراد بام شرك كارد بلغ                                                    |
| 229 | نذر بوری کرنا عبادالله کی امتیازی شان ہے        | 209 | الله الله م يوى مادست يوى شرك نيس الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 230 | الل قبور كى مانى موئى نذور كاور ثاه ير بوراكرنا |     | باره دالاك احاديث كه برقريق جن كااقر اركرتا                              |
|     | شرعاً لازم ہے                                   |     | 4                                                                        |
| 231 | رسول كريم علية كوفوش كرنے كيلي صحابيكا          | 214 | ا ثیات دوی پر باره دلائل بالانے بے شل                                    |
|     | نذر ماننا ، ابودادُ د كى سى صديث سے تابت ہے۔    |     | اشنباط                                                                   |
|     | للندامحيوبان خداكيليع وفي نذرشرك كيول؟          | 215 |                                                                          |
| 231 | بزرگان دین کے مزارات الدس تو کیا؟ کفار          |     | الل منت ميلاد شريف - كيار موين شردن بقل                                  |
|     | کے فراع جا ہلیت میں جی جا کرمنت پوری کرنا       |     | شريف، چېلم شريف نيز كمي محى ختم ايسال                                    |
|     | تھم نبوی سے دابت ہے                             |     | تواب كے جواز أور استحتال پردلائل                                         |
| 233 | الله (6) تعليدائمه اربعه (1) متى أمام ك         | 218 | ختم شریف کے کھانے کوحرام کہنے والوں کے                                   |
|     | تعريف بى امام بخارى كنزديك بيب كدجو             |     | رديس مريد دلاكل نيزيد كده وبالحج قرآني آيات                              |
|     | مقلديو                                          |     | كااصلة الكاركرت بي                                                       |
| 234 | (2) فوت شدگان كى بيروى كائكم صديث _             | 219 | ال بالى آيات مبارك على مرايف كاكما:                                      |
|     | (3) محدث ت فقيهد كامقام بلند ب اكر چدوه         |     | بايركت وطال طيب : وت كاثبوت                                              |
|     | منا فرین ہے ہو                                  | 222 |                                                                          |
| 235 | (4) تمام عالم اسلام كالتمداد بد كے مقلد         |     | بلكرمد يث رمنت علايت ين                                                  |
|     | اونے پرمضبوطارین تاریخی جوت                     | 224 | الل الله كي قبر يرمندر كفنه كا ثبوت                                      |
| 236 | (5) كياتهم عالم اسلام مقلد موكرمشرك بيا         |     | الله (5) المرمانا والمستت كومون كاغير                                    |
|     | فيرمقلدين البيخ مقلدة باوك ناخلف ونافر مان      |     | مقلد ين سے جوت                                                           |
|     | ولادين بن                                       | 226 |                                                                          |
| 237 | الله (7) كيا فع بيضة صفور كانام ليما شرك        |     | يرصغيروعالم اسلام من رائج عرفي تذوراوران كا<br>شع بحكم                   |
|     | ب؟ اوراس تفوية الايمان كى مبارت كارد بلغ        |     | شرى تم                                                                   |

|     |     |                                               | _   |                                             |
|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
|     |     | وونوں کے حل میں مطابقت                        |     | المرامضمون عربورمركة الآرامضمون             |
| 2   | 53  | خواص کی تبور پر تبے اور ممارت منانا سنت محاب  |     | " مزارات وانبياه ومحابه واوليا و پر تبے اور |
| 25  | 56  | جمه يحث بمسلمه اصول مديث كي روشي مي           |     | روضے بنانا"                                 |
|     |     | مدعت مسلم كامطلب                              | 240 | موضوع زير بحث براال سنت اورغالي خارجيول     |
| 25  | - 1 | تورير روض منائے كى كالمين سے ساكت و           |     | كامونت                                      |
|     |     | صامت كردية والي چندانعا ميسوال ين             | 241 | مزار گرا كرا المت اوليا وكرتے والول پرائم   |
|     | 1   | ے دور تر بوجا کیں                             |     | اسد ف نے كغرصر يح كافتوى ديا                |
| 26  | 1   | بي منه منه ما الل بالغير الله كي ممياره معتبر | 242 | مراركر انے والے تجدیوں اور مساجد مرا        |
| İ   | ı   | رَين لذير الراح                               |     | والے بندول من تظریاتی جسانیت                |
| 278 | 3   | (2) و ماللست كي نصوصي توج كيلي اعلى           | 243 | مشائخ کے قیادران برال سیانے کے              |
|     | ı   | حطرت وشا سفتون كارد سے                        |     | قرآن مجيد _ ديل                             |
| 278 |     | و (1) موار تاوليا ويرها ضرى كرآ واب           | 245 | ائدوین کافران مجیدے استنب دروت              |
| 279 | 6   | (2) برقبر مواف قبراور محد تعظيم كاشرة         |     | اور تے تیسر کر نے پر فناوی                  |
|     | ı   | 2 ميثبت                                       | 248 | القيرتيور براعة الشيادراما ويت معارى وال    |
| 279 | ŀ   | (3) مزارات واوليامي چراخ جلانا، وحول          |     | صحاب وصالحين سے اس فاد شران شمن جواب        |
|     |     | 2 ساز بحكر ع كساته جادري لاحاة                | 48  | رفع امر اش كيلي شرح مديث كي تمن ه           |
| 285 |     | (4) تبريراكري ملانے كى شرق ديثيت              | 1   | شده اصولول کا بیان                          |
|     |     | 2 (5) قبري بحول دالنا                         | 50  | اعتراش خدور مراصد مث كولدكي في سترام        |
| 285 | انا | (6) موادات كرما من مدركوع تكري                |     | مراد لین محق الل ہے                         |
|     |     | € E 25                                        | 51  | اس بطان ان مرايدداؤد وائن ماجداد وريسيل كي  |
|     |     |                                               |     | اماد عث عان جواب استدلال                    |
|     |     | . 25                                          | 2   | ا مادیم مان پر سما بدکوی باد کرے            |
|     |     |                                               | 1   | المحمد كرية ادريار عالم الم                 |
|     |     |                                               |     | vir                                         |
|     |     | 25                                            | 3   | جارته راورتغبيد وبصبص ساجدكي في اور         |
|     |     |                                               |     |                                             |

#### مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم امابعد قال الله تبارك و تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحَميد " افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه"

كتاب بذاكى تصنيف كانوراني يس منظر: - بهار ي في المشائخ، زبدة العارفين، قدوة السالكين، سرتاح الاولياء، مخدوم ملت اسلاميه اورعالم اسلام كاعظيم روحاني شخصيت، قيوم العصر حضرت قبله عالم الحاج حضرت بيرسيدمحمه باقرعلي شاه صاحب بخارى دامت بركاتهم العاليه سجاده تشين آستانه عاليه نقشبند بيمجدوبير حضرت كيليانواله بمريف (موجرانواله) جون 2006 ومين حرمين شريفين عمره شریف در بارگا ورسالت مآب علیه میں حاضری کیلئے تشریف لے گئے ویسے تو حفزت موصوف كى الله كريم كفشل وكرم اورحضور سيد عالم نورمجسم رحمت عالم حضور پرنورنی کریم رؤوف درجیم علیسته کی خصوصی نظر رحمت پاک اورسلسله طریقت والے سائیوں کی دعاؤں اور برکتوں سے ہرسال اور لبعض اوقات سال میں دو دومرتبدر مین شریقین کی حاضری ہوتی رہی لیکن بیرحاضری اس لحاظ ہے ببت بى بابركت اورائباكى ابميت كى حامل بكرسلسله عاليد يد مسلك ايك خوش نصیب کوایے مینے کی بیاری کی پریشانی میں اضطراری کیفیت میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف

پڑھ کرمحواستراحت ہونے کے بعد حضور سیدعالم، نورجسم، جان کرم، نورُ الانوار، رؤف ورجم آقا علی اینادیدارید انوار کراتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ بینے کی بیاری کے بارے پریشان ہیں ہونا میح حضرت کیلیا نوالہ شریف جاکریانی دم کرانا اور ہمارے شیخ حضور قبله موصوف ندكور الصدر كااسم مبارك ليا اور فرمايا" البيس ميرى طرف سے پيغام ويناكميرے ياس اب مدين شريف كب آنائے ' ؟ الْعَصَدُ لِللهِ زب الْعَالَمِينَ البياريم وكريم أقا عليه كار نوراني بيغام س كرعاشق صادق بركيا كيفيت واردموني موگی مید یا تو کریم مدنی آقا علی جانتے ہیں یاان کے مید پیارے عاشق صادق اور الخت جگر! بس ای وقت مدینه منوره شریف، ماضری کی تیاریاں شروع کر دی تمنیں اور اس حاضری کے دوران قریباتئیس روزیدینه منورہ تریف زاداللہ شرہ و تعظیمہ واجلالہ میں قیام نصیب ہوا۔ شب وروز کریم آ قارحمة العالمین علیت کی آغوش رست پاک میں حاضری کے دن گذرتے محے تاوقتیکہ واپسی میں صرف سات آٹھ روز باتی رہ محے تو کریم آقا علیہ کی بارگاہ اقدی نے ہمارے حضرت کے قلب پڑا انوار میں بیال مبارک جا گزیں ہو کمیا کہ مسلمانوں کومشرک مشرک اور بدعتی بدعتی قرار دینے والوں کے ردمیں کتاب تصنیف کروائی جائے پھر بیزال مبارک سرکار کی بارگاہ سے لمحہ بدلمحہ دوران حاضری به کمال واتمام شرح مدر کی صورت اختیار کر میانیکن جیبا که قارئین ا کے علم میں ہے کہ اس سے پہلےروزرافضیت ونجدیت اورمسلکواہل سنت کی تقانیت

رماری

كيليح بهاري فيخ كامل قبله عالم حضرت صاحب مدظله العالى ايخ خدام علماء ي تقريباً پیاس کتب تعقیف کروا میکے ہیں اور ان میں سے بیشتر اپنی ذاتی کرہ سے بار بارشائع كرواكر ملك بحريس في سبيل التنتيم عام بهى فرما يحكے بين للبذا مزيدكو كى تصنيف كروانا آپ کے ذہن مبارک میں بالکی ندتھا۔ بیکتاب بارگا و نبوت علیہ سے خصوصی شرب مدرى بناير بهار ع قبله عالم في دار التبليغ آستان عاليه حضرت كيليا تواله شريف شعبه تعنیف و تالیف سے مسلک اپنے خدام علاء کوعمرہ شریف سے واپسی پرفوری طور پر تعنيف كرف كالمكم فرمايا اوراك حمد ليك ورب معلمين اكمهم دوماتحيول كو تمائيوں نے اس عظيم معادت كيلئے قبول فر ماليا جس طرح كيمنجانب الله شرح صدركي فسيلت مين درج بالا آيت مباركه كاترجمه بين وه جس كاسين القدف اسلام كيلي كحول دیا تو وہ اے رب کی طرف ہے نور پر ہے ' بفضلہ تعالیٰ اس کتاب کے جملہ مضامین میں بارگاہ نبوت سے ہونے والے انشراح صدر کے نورانی جلوے قارئین کے قلب ونظر کومنور ومعطر کریں مے اور اہل جنت ، ابل سنت و جماعت پر جو گروہ شرک و بدعت ا الريز بهماري زبانيس دراز كرتے بيں، دو بھي اگر نظر انصاف سے اس كتاب متطاب كامطالعه كريس كيتوان شاءالله الغزيز باركا وتورالانوار عليت عطاكرده شرب صدر کے نور ہدایت ہے ان کے تمام او ہام شرک و بدعت کا از الہ ہو جائے گا ای وجہ ا ال كتاب كا تام بحى " لورالهدى لا زالة او بام الشرك والبدعة والخطا" ركما كيا ب . جو كهمسلك حقدا بل سنت و جماعت كے عقا كدتو حيد ورسالت وولايت اور معمولات ابل سنت كے حق ہونے كے دلائل ير مشتل ہے ۔ اور مقدمه كتاب ميں جم عقيده ك ا بمیت اور یا خدالوگوں کے نزو کی عقید وتو حید کا مطلب ذیل میں قدر تے تعصیل سے

الكدرم ال

و تارئین! مسائل شریعت دوسم ہیں ایک وہ جن کاتعلیم محض تقیدیق قبلی اور اعتقاد ہے ے اور دوسرے وہ جوتقد ای آلی کے ساتھ عمل جوارے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ شم ، اول كا نام عقا كد اسلام ب اورتهم ثانى اعمال اسلام كبلانى ب عقا كدامل بين اور واعمال فرع، اسلام میں عقائد کو اعمال سے وہی تسبت ہے جو درخت کی جز کو اسکی وشاخوں سے اور مکان کو اسکی بنیادوں سے ہوتی ہے۔ مختلف فرقوں میں اختلاف کا وارومداراختلاف عقائد برئ نه كداختلاف اعمال بر ميى وجه ب كمنى ماكى شاقعى، وصنبلی باوجودا ختلاف اعمال کے جمی اہل سنت و جماعت ہیں کیونکہ عقائد میں میں بیل اورديكر فرق مالداختلاف عقائدكى بنابرابل سنت وبتداعت عي فارج الغرض عقا کی در سی کے بغیراعمال نامقبول اور نجات کا مدار سحت عقائد پر ہے۔ (1) غوث الخلائق ، كشاف الحقائق ، امام رباني قنديل نوراني سيدنا مجدد الف ثاني الثینج احد سر ہندی فاروقی حنفی ماتریدی رئنی اللہ تعالی منہ نے اپنے مکا تیب عالیہ میں۔ عكه جكداولا صحيح عقائداور ثانيا في اعمال برزور ديا ب چنانچ مكتوب ٢٦١، وقر اول حصہ جہارم میں ارشادفر ماتے ہیں۔ « فرض نخستیں برعقلا وسی عقائد است بموجب آرائے صائبہ اہل سنت و جماعت فلم. الله عبم كفرقه ناجيداند"\_

ترجمہ: عظندوں پرسب سے پہلافرض اہل سنت و جماعت شکر اللہ عیم کی حق و ر واب برجنی آراه کے موافق اپنے عقا کدکودرست کرتا ہے کیونکہ بی گروہ نجات پانے

(2) ای طرح مکتوب نمبر ۱۷ دفتر دوم حصه شقم میں خان جہان کومخاطب کر کے ارشاد فرمایا به "سعادت ونجابت آثارا! آدمی رااز صحیح اعتقاد بموجب آرائے فرقه ناجیدابل سنت وجماعت رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كهسوا داعظم وجم غفيرا ندجا ره نبود تا فلاح و نجات اخروى متقور شود وحبث اعتقاد كدمخالف معتقدات ابل سنت است سم قاتل است كهبموت ابدى وعذاب سرمدى برساند ويدابهنت ومساهلت درثمل اميدمغنرت وارداما دابنت اعتقادى منهائش معفرت نداردان الملك كايتغيف أن يشوك بيه ويعفور مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ الآية نُص قاطع است" ترجمه: ال نجابت اور نیک بختی کی نشانیوں والے! آدمی کیلئے نجات بانے والے مروه لیخی اہل سنت و جماعت رضوان الندمینم اجمعین جو کہ سب سے بڑی جماعت ہیں اور جم غفیر ہیں ، کی آراء کے مطابق اپنے اعتقاد کو درست کرنے کے بغیر جارہ ہیں ہے تا کہ اخروی کامیا بی اور نجات متصور ہوسکے اور بداعقادی جو کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنے کا نام ہے زہر قاتل ہے کہ ابدی موت اور دائی عذاب تک پہنچا و بی ہے اگر عمل میں پھے ستی اور کا بلی واقع ہوجائے تو مغفرت کی امید ہے البتہ اگر وعقیدے میں سستی واقع ہوئی تو مغفرت کی کوئی مخبائش نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فر مان مقدی ہے کہ اللہ تعالی شرک کومعاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جے جاہے معاف فرمادے'۔

و غاقدِ عمل احتمال نجات دار د كه امراومفوض به مشیت اوست سجانه و تعالی اگرخوام دعفو فرما بدوا گرخوامد بقذرذ نب عذاب كندخلودور نارمخصوص بفاقدِ اعتقاداست ومقصور برمنكر ضرور بات دين، فاقدِمل آگر چهمعذب شودا ما خلود ناردر حق اومفقو داست' ترجمہ: شریعت مطہرہ کے دوجزو ہیں ایک اعتقادی اور دوسراعملی، اعتقادی کاتعلق اصول دین ہے ہے اور کملی کاتعلق فروع دین ہے۔جس کا اعتقاد درست ہیں وہ اہل نجات ہے ہیں ہے اور نہ ہی عذاب آخرت ہے چھٹکارااس کے فق میں متصور ہے اور ا عمل آ دی کی نجات کا اخمال ہے کیونکہ اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے سپر د ہے باہے تو معاف فرمائے اور اگر جا ہے تو اس کے گناہوں کے انداز و کے مطابق اسے مذاب دے آگ میں ہمیشہ رہنا صرف بدعقیدہ کے ساتھ مخصوص ہے اور ضروریات دین کے منکر پر مقصور ہے۔ فاقد عمل اگر چیسزا پائے گالیکن آگ میں ہمیشہ رہنا اس مے حق میں ہیں ہے۔

(4) ای طرح مکتوب ۱۵۷ حصر سوم دفتر اول میں تکیم عبدالو ہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کاطب کر کے فر مایا '' سعادت آ ٹارا آنچہ بر ماوٹنا لازم است تصبح عقائد بمقتصائے کتاب وسنت برنج کے علاء حق شکر اللہ سعیم از کتاب وسنت آن عقائد رافہمیدہ اندواز آنچا اخذ کردہ چہ نہمیدن ماوٹنا از جز اعتبار ساقط است اگر موافق افہام بزرگوارال باشدز براکہ برمبتدع وضال احکام باطلہ خودرااز کتاب وسنت می فہمد وازال جااخذی نباشد والحال ' آنه لا یکنی من المنحقیٰ شیئا ''۔

ترجمہ:۔اے نیک بختی کی نشانیوں والے ! جو چیز ہم پراور آپ پرسب سے پہلے لازم

ے وہ یہ کہ ہم کتاب وسنت کے تقاضے کے مطابق اپنے عقائد درست کریں اور وہ بھی

اس طرح کہ جیسے علمائے حق (علمائے اہل سنت وجماعت) شکر اللہ تعیم نے ان عقائد کو کتاب وسنت سے سمجھا ہے اور انہیں قرآن وسنت سے اخذ کیا ہے کیونکہ جو کچھ ہم نے خود قرآن وسنت سے تمجھا ہے اگر وہ ان بزرگوں (علائے اہل سنت و جماعت ) کے افہام کے موافق نہ ہوتو اس کا کوئی اعتبار نبیں کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ بھی اینے احکام باطلہ کو قرآن وسنت ہے ہی بیجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے زعم میں وہیں ہے اخذ کرتا ہے حالانکہ حق نے اس کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہوتا''۔ قارئين! حضرت مجدد پاک رضي الله تعالى عنه نے اہل سنت كے عقائد كا قرآن وسنت کے مطابق برحق ہونا اور دیگر فرقوں کا'' برغم خودحق'' ہونا نکھار کر رکھ دیا ہے اور ہر گروہ ا بنا بن خيال مين خوش ٢- كُلُّ حِزَبِ إِيمَالُدَيْهِمْ فَرِحُونَ (الروم) اسلام کے بنیادی عقائد:۔جسطرح اعمال اسلام بہت زیادہ ہیں ای ِ طرح عقائداسلام بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں اصل الاصول تین ہیں۔ا۔تو حید ٢- رسالت ٣- آخرت قرآن وسنت سے مستبط ہونے والے ديگرتمام اعتقادي احكام كامركز ومحوريمي تين بنيادي عقائديس

توحيدكيا بي الله المعلى المالة العريفات المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المال

بِالْسِرَّ بَوْبِینَةِ وَالْإِفَرَارُ بِالْوَحَدَانِینَةِ وَنَفَیُ الْاَندَادِ عَنهُ جُمُلَةً ۔ ترجمہ:۔ توحیدکا لغوی معنی ہے نسی چیز پر واحد ہونے کا حکم لگا ٹا اور کسی چیز کو واحد جا نثا اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں ذات الہی کو ہراس چیز سے جوافہام میں متصور ہوتی ہے اور اوہام وا ذہان میں متحقور ہوتی ہے اور اوہام وا ذہان میں متحقور ہوتی ہے جروقر اردینے کا ٹام توحید ہے۔ توحید بینی نیز ول سے عبارت ہے اللہ تعالی کو اس کے رہ ہونے کے اعتبار سے پہچا نثا (2) اسکی واحدا نیت کا اقر ارکر نا (3) اس سے تمام شرکاء کی فی کرتا''

الم الحقين حفرت سيدنا واتاعلى الم الحقين حفرت سيدنا واتاعلى الم الحقين حفرت سيدنا واتاعلى الم الحقين حفرت سيدنا واتاعلى الم المحقوري عميم بخش رضى الله تعالى عندا بي ماية نازكماب متطاب كشف الحجوب شريف

میں ارشادفر ماتے ہیں۔

دو حقیقت تو حید محکم کردن بود بریگا تکی چیز ہے وصحت علم بیگا تکی آس و چوں حق تعالی کی سے بیست ہے جسیم اندر ذات وصفات خود و بیدیل وشریک درا فعال خود و موصدال و سے رابدیں صفت دانستہ اندوائش ایٹال رابیگا تکی تو حید خوانند''
ترجمہ: تو حید کی حقیقت ہے ہے کہ سی چیز کے اکیلا ہونے کا حکم لگایا جائے اوراس کے اکیلا ہونے کا حکم لگایا جائے اوراس کے اکیلا ہونے کا حکم لگایا جائے اوراس کے اکیلا ہونے کا حکم لگایا جائے اوراس کے اندوال میں بھی کوئی اس کا حائی اور ساتھی نہیں اور موصدول نے اسے نہیں اور اس کے افعال میں بھی کوئی اس کا حائی اور ساتھی نہیں اور موصدول نے اسے اس طرح جانا ہے لہذا موصدین کے اسے اس طرح جانے کا نام تو حید ہے۔'
اس طرح جانا ہے لہذا موصدین کے اسے اس طرح جانے کا نام تو حید ہے۔'
دفتر اول حصد دوئم میں ارشاد فرماتے ہیں۔
دفتر اول حصد دوئم میں ارشاد فرماتے ہیں۔

و و توحید عبارت از تخلیص قلب است از توجه ما دون اوسجانه تاز مانیکه دل را گرفتاری بما سوائے متحقق است اگر چداقل قلیل باشداز ارباب تو حید نیست بے تحصیل ایں دولت واحد كفتن وواحد دانستن نز دار باب حصول از فضول است ترجمہ: ۔ تو حید دل کو ماسواء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ سے خالی کرنے کا نام ہے ، جب تک دل کیلئے ماسوا واللہ تعالیٰ کے ساتھ گر فقاری ہے اگر چدا نتہائی قلیل ہی کیوں نہ ہوآ دمی اہل تو حید میں سے نہیں ہوسکتا اس دولت کو حاصل کیے بغیر محض زبان سے واحد كبنااورواحدجاناارباب حصول كزديك فضول ب-🖈 (4) بر بان الواصلين سيد نا ومرشد نا اعلى حضرت سيد نور الحن شاه صاحب بخاري رحمة الله تعالى عليه اپني مايه تاز الهامي تصنيف لطيف" الانسان في القرآن" ميں ارشاد فخ فرماتے ہیں ورم کوتو حید میں سوائے حال کے کلام کرنا جہالت ہے اور اس کے اور اک میں عقل محض عاجز اور اس پر ایمان رکھناصحت کے ساتھ فرض ہے ازیں سبب اسکی معرفت میں بندول کے لیے جن قدر تنگی واقع ہوئی ہے اور کسی علم ویافت میں نہیں ہوئی اور بیاس کے کہ علی دوڑ عالم معلومات تک محدود ہے اور معرفت کا حصول میدان معروفات کے سوانبیں ہے ای وجہ پر تحریرہ قال بغیر حال کے سوائے خطا کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا برعالم عارف نبیس ہوتالیکن ہرعارف عالم ہوتا ہے۔ (الانسان فی القرآن صفحہ ۱۱ س) المام رباني مجدد الف ثاني قدرس سره النوراني مكتوب 22 حصداول دفتر دوم میں مرز ابدلیع الزمان رحمة الله کومخاطب کر کے ارشاد فرماتے میں - توجمہ:۔ ' سعادت وارین کی دولت سرورکون ومکان علیہ کی پیروی میں ہے لیکن اس سریقے پر کہ جو حضرات علیائے اہل سنت کہ اللہ تعالی اکی کوششوں کوشرف ببولیت بخشے، نے بیان فر ما یا ہے بعنی سب سے پہلے ہزرگان اہل سنت و جماعت کی آ رائے صائبہ کے مطابق اپنے عقائد کو درست کیا جائے اور دوسرے درجے میں حلال وحرام اور فرض و واجب ، سنت و مستحب ، مباح اور مشتبہ کاعلم حاصل کرے اور ان علوم پڑمل کرنا اصل مقصود ہے ہیں گی اور اعتقادی دونوں پر حاصل کر لینے کے بعد اگر سعادت از کی مدوفر مائے تو عالم قدس کی جانب پر واز میسر آئیگی ورنہ کا نے دار درخت پر ہاتھ مارنا ہے یعنی معی لا حاصل اور رنج و محنت بلا سود ہے '۔

قار کمن! محققین کے مذکورہ پانچ فرامین عالیہ کی روشیٰ میں واضح ہوا کہ تمام کمالات طاہری و باطنی ،صوری ومعنوی کا مداران عقائد کلامیہ پر ہے جوعلائے حق اہل سنت و جماعت کی آراء کے موافق ہیں اور توحید باری تعالیٰ ہے متعلق بھی وہی عقیدہ مقبول ہے جوانہی علائے اہل سنت و جماعت کا مختار ہے کیونکہ انہی کی توحید ، توحید رسالت ہے جوانہی علائے اہل سنت و جماعت کا مختار ہے کیونکہ انہی کی توحید ، توحید رسالت ہے جس کے علاوہ ہرشم کی توحید مردودو و فرموم ہے جبیا کہ تا جداراقلیم ولایت شاہسوار میدان مجبوبیت سید نا و مرشد تا قدس سرہ العزیز الانسان فی القرآن صفحہ کے اپرارشاد میدان مجبوبیت سید نا و مرشد تا قدس سرہ العزیز الانسان فی القرآن صفحہ کے اپرارشاد

'' لیکن خبر دار ہونا چا ہے کہ سوائے تو حید بھی ندموم اور باعث گمراہی ہے اور صراط استیقیم کی راہ روی سوائے نور رسالت کے ناممکن اور اس سے روگر دانی باعث اعمیت و کفران تعت ۔ زمین قلب کو ماسوائے اصل کے پاک کر کے کتنی ہی محنت باعث اعمیت و کفران تعت ۔ زمین قلب کو ماسوائے اصل کے پاک کر کے کتنی ہی محنت سنوار ا جائے اور حب مقصود ڈ ال کر اعمال صالحہ ہے آبیا تی کی جائے ، جب تک سنوار ا جائے اور حب مقصود ڈ ال کر اعمال صالحہ ہے آبیا تی کی جائے ، جب تک آبیا تی کی جائے ، جب تک آبیا تی کی جائے ، جب تک آبیا تی کی جائے ، جب تک آبیا تی کی شعاعیں رہنمائی نہ کریں روئیدگی محال ہے اور عمل بے فائدہ کیونکہ

ارادهٔ الی اورسنت الله ای طرح جاری ہے'۔

واكر چدتمام عقائد كااصل الاسول اور حقيقي مقصودتو حيد باري تعالي بي ب اورتمام انبياء كرام عليهم السلام نے اى كى دعوت دى ہے كيكن بعض اسلام كے دعويداروں كے سرير توحيد كاابيا بهوت سوار مواہ كه انبيل كمال توحيد ، تنقيص رسالت ميں نظرآنے لگا ہے الی توحید، توحید رسالت نہیں بلکہ خالص توحید ابلیس ہے چنانچہ جمارے آتا ومولی سیدنا ومرشدنا وقدس سره'' الانسان فی القرآن صفحه ۱۲۰/۱۲۱ پرایسے لوگوں کے زعم باطل كى نيخ كنى فرماتے ، دياور حقائق كے موتى لٹاتے ہوئے يوں ارشاد فرماتے ہيں "اس میں کلام نبیں کہ حضرت آ دم علیہ الصلوة والسلام سے لے کر حضور علیہ تک اعتقاد کے میدان میں تو حید ہی صراط المستقیم ہے تمام سلسلہ نبوت ورسالت کے حامل توحید ہی لے کرآئے ہی تعلیم دی۔ ظاہری ، باطنی ، قالی ،افعالی اور حالی وجہ پر اقر اراور ویت سب کا سب ای مجر کا ثمر ہے اطاعت وفر ما نبرداری مبرواستقامت ای مجرکی پرورش اور حفاظت كاذر لعدنيك باسلام ودين كالمحصاراي برية منواوتملو الصلحت اس کے بغیر بے سودلیکن ایک گروہ اسملام نے جوانسل تو حبیرے پیخبر ہیں اسے ایسا المهدك پارا ہے كەمعانى اصل كے خلاف ہو گئے بين اور ان كے سريد رقن توحيد كا ايسا بجوت موار ہو: ہے جس نے قال سلیم کو بالکل ڈھانپ لیر ہے جن و تاحق ، بنول کا انکار كرد كها بي لم يقت كو بدعت اور مبيل كوشرك خيال ارت بين لمان فاسد يج غبار كواس ا انتبائی اون فلک پر لے سے میں کہلا الدالا اللہ تو حید ہے اور نہر رسول اللہ کا ساتھ پڑھیا شرك ب معود بسائل من ذالك البيد كلنت ما كراناي يرايا كديدون تور ر بالت اليي توحيد ، توحيد الليس كم ترادف هيادران أن نسبت سے مين مناسنت

ہے کیونکہ اس کا انکار غیر کو تجدہ کرنے کی روسے تھالعنت کا طوق خوشی ہے گلے میں ڈال لیالیکن غیر کو تجدہ نہ کیا موحد حنیف اس سے بڑھ کرکون ہوسکتا ہے جس نے غیر کی عظمت کوشلیم نہ کیا اور مَدَّدُ مُنَّوْمًا مَّنْدُ حُورًا (ندمت کیا ہواد حکے کھا تا) کا تاج سر پر رکھے ہوئے میں نہ کیا اور مَدَّدُ مُنَّوْمًا مَنْ کَا یَدُ حُورًا (ندمت کیا ہواد حکے کھا تا) کا تاج سر پر رکھے ہوئے میں نوگیا۔ دراصل الجس علیہ اللعظ نے امر خداوندی کا انکار کیا اور امر کا انکار آمر کا انکار ہوا کرتا ہے اور یہی کفراور اس کی اصل ہے' (الانسان فی القرآن صفحہ ۱۲)

مقصد كماب : قارئين محرم! بهارامقصدان كروبول كارد بجوغالص توحيد ابلیس کے قائل ہیں کہ جس میں اقرار تو حید کے بعد نبوت کی عظمت کوشلیم کرنے کا تصور ہی نبیں ہے ہم سوال کرتے ہیں کہ کفار مکہ باوجود ظاہری زیارت نبوی علیہ کے كيوں كافرر ہے؟ صرف اس ليے كه پردؤ بشريت ميں مستورنور كے منكر تھے۔ كيا آج بھی ان گروہوں میں اور کفار مکہ میں بیقد رمشتر ک نہیں ہے؟ یقییتا ہے اور مہی حجاب کا اصل سبب ہے جب مدحجاب دور ہوجائيگا تو بفضلہ تعالی نور مصطفیٰ علیہ کے جلوے قلب ونظر کوروش اورمنور کردیں کے اور احسانات مصطفیٰ کریم علیہ کے اعتراف و احرّ م کے پیش نظراس عظیم بارگاہ اقدی کا ادب نصیب ہوجائےگا۔ نی کی محبت کی ہردر سکاہ میں سکھاتے ہیں پہلے ادب کا قرینہ (واصف) انعامات مصطفی علی کا قدر شنای شرک نبیس بلکه حدیث نبوی علی کے من آم يَشَكِّرِ النَّاسَ لَمْ يَشَكِّرِ اللَّهُ " ترجمه: \_" جوانسانوں كاشكر گذارنبيں وہ اللّٰه كانجى شكر گذار تبین "بہاں ہرانسان کو مع حقیقی اللہ کریم کی طرف ہے تعت کا سبب بنے والے انسان

کے شکریے کا تھا دیا گیا ہے بلکہ ظاہری طور پر نعمت کا وسلہ بنے والے انسان کی قد رشنای مشروط کردی گئی ہے۔ اب ہر کم ہے کم عقل مسلمان بھی جانتا ہے کہ کلمہ شریف، اسلام، قرآن، گراہی ہے ہوایت، دوزخ ہے نکال کر جنت کی شاہراہ پرگامزن کرنا اگر چہ منع حقیقی اللہ کریم کے ہی موشین پر عظیم احسانات ہیں گران سب کا وسلہ حضور سیدعالم علیقے ہیں۔ اللہ کریم کے بعد ہر مسلمان کیلئے حضور علیقے میں۔ اللہ کو اللہ عمل ارشاد فرماتا کا منعم ہونا قرآن کریم ہے صراحتہ ٹابت ہے اللہ تعالی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے۔ انسکتم الله علیه فرانع میک نے علیہ برجمہ: ''اللہ کے اس پر انعام کیا اور اے محبوب آپ نے اس پر انعام کیا اس آیت کے عمومی حکم کی روسے آپ ہرامتی کیلئے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

علامہ مجدالدین فیروز آبادی متونی ہے میرہ نے قاموں میں لکھا ہے کہ پانچ امور پر شکر کا مدار ہے بینی کسی کاشکر ادا کرنا پانچ بنیادوں اور حقیقتوں پڑی ہے۔

(1) منعم کے سامنے شکر کرنے والے کا بجز وانگسار سے پیش آنا۔(2) منعم سے محبت کرنا۔ (3) اسکی نعمت کا اعتر اف کرنا (4) اس نعمت پر منعم کی تعریف کرنا۔

(5) منعم کی نعمت کواشکی نا پہند ہو ہجکہ پر استعال نہ کرنا۔

قار کمین کرام! آپ منعم کی قدر شناس اور شکر بیادا کرنے کے درج بالالواز مات پڑھتے کا کرنا۔

جا کیں اور اہل سنت اور دیگر مسالک کے درمیان حضور علیہ کی ذات اقدس کے مرکز دمحور علیہ کی ذات اقدس کے مرکز دمحور دین ہونے جا نیگا اور علامہ فیروز آبادی نے مرکز دمحور دین ہونے جا نیگا اور علامہ فیروز آبادی نے بی ''بھار'' میں لکھا ہے کہ شکر کی تین فتمیں ہیں۔

#### (1) شكر بالقلب (2) شكر باللمان (3) شكر بالجوارح

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو بھی طور پر حضور سید عالم علی کی مجت کو اپنا نہ ار ایک ان بنا کر اور لسانی طور پر ہر وقت آپ کی ہمہ جہت شامیں بیان کر کے اور جوار ح کے ماتھ یعنی ملی طور پر سیرت وصورت نبوی علی کا اتباع کر کے ہر تمین لحاظ سے اپنے محبوب مدنی آقا علی کے کا شکر یہ ادا کرنے اور آپ کی قدر شناسی و محبت میں مستغرق رہنا چاہیے۔ اہل سنت کی اپنے آقا علی ہو اور اپنے بررگان وین کے احسانات کی قدر شناسی کو ہی و ہا بیہ شرک تصور کرتے ہیں۔ جبکہ جمار سے زویک یہ قطعا شرک نہیں بلکہ تعظیم نبوت و ولایت ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم ہی ایمان اور تقوی کی کی بنیاد ہے۔

### حضورافدس کی زارین مبارک کیوں مرجع محبت ہے

تحقیق بیہ کہ میں خیراور کمال سے ہوتی ہے گلوق میں خیراور کمال کی انتہا درجہ نبوت ہے اور نبوت کی انتہا اور کمال خاتم النبیین حضرت سید نامحدرسول اللہ علیقی کی ذات مبار کہ ہیں کہ'' بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختص'' کے الفاظ ہے انسانی ذبن وتصور آپ کے مرتبہ کے آگے ساکت وصامت ہو جاتا ہے۔ للہذا آپ علیق کا جمیع اہل ایمان کیلئے مرکز محبت ہو تا نہ صرف متصور ہے بلکہ میں حقیقت ہے۔ جس کے عقیدہ دعقیدت کا مرکز حمیت ہو تا نہ صرف متصور ہے بلکہ میں حقیقت ہے۔ جس کے عقیدہ دعقیدت کا مرکز حمیور میں اس کے پاس اسلام مام کی کوئی چیزموجوذ نبیس۔

كتاب بذاك مضامين كااجمالي تعارف

باب اول توحیداورالبهات کے بارے تمام اوہام کے از الدور دیر بنی ہے اس میں اقر ار تو حید درسالت لیعنی کلمه اسلام کے فضائل ، ردشرک وا ثبات تو حید اور کیرغون من دون اللہ کے قرآن وسنت ہے معانی بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں اس حقیقت کا بیان کرنا ولچیں ہے خالی نہ ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالذات کی قیدلگا تا اور ذاتی اور عطائی ا نقتیارات کی تقسیم خالص مشر کانه عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ - ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک پھر ( حجراسود ) کی نفع رسانی کو ثابت کرنے کیلئے حضرت عمر کے قول لاحقع میں بالذات کی قیدلگالیس تو کوئی حرج نبیس اور اگر جم رسول الله علیات کی نفع رسانی تابت کرنے کیلئے قل لَا المَكِ يَنْ مِن بالذَّات كي قيدانًا مَين تو مجرم قراريا مَين بيكهان كاانصاف ٢٠٠٠ باب دوئم رسالت سے متعلقہ او ہام شرک اور ان کے رو پر مشتمل ہے جس میں مسئلہ علم غیب یر چھتر دلائل،حضور علیہ کے مختار کل ہونے کے بارہ دلائل، ندائے یارسول الله علیہ اورآپ ہے استمد ادواستغاثہ پرسی احادیث ہے ثبوت بلکہ خود مخالفین کے ندائے غیب واستمد او پر چولا جواب دیو بندی حوالہ جات ،مسکلہ استمد او واستعانت پر مستقل عنوان ہے تفصیلی دلائل اور حضور علیہ کی ذات اقدی کا وسیلہ ہوتا ،قرآن وحدیث کے دلال قاہرہ سے ٹابت کیا گیا ہے۔ باب سوئم مسکلہ بدعت پر ہے انشاء اللہ جس کے مطالعہ کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اہلسنت و جماعت کو بدحی کہنے والوں کی زیانیں خاموش ہوجائیں گی۔ باب جہارم مسکلہ ساع اہل قبور ،اس کے انکار کی دلجسپ تاریخ ، حیات برزخی پر قرآن مجید اور صحاح ستہ ہے دلائل اور ساع اہل قبور بر سے احادیث پیش کی گئی ہیں۔ باب پنجم معمولات اہل سنت کا جواز واستحسان اور ان کے دا اکل پر شمل ہے جس میں ختم شریف ،عرس صالحین ،مزارات ،رو ضے اور گنبدتھیر

کرتا، مزارات اقدس پرجا کر سلمین کا پنی نذور بوری کرتا، بزرگان دین کی دست بوی اور تندم بوی نیز دیگر تا مزرگان دین کی دست بوی اور قدم بوی نیز دیگرتمام معمولات ایل سنت قرآن وحدیث کے دلائل کی روشنی میں است کے اگلے جی ۔

ا خریس موام اہل سنت کی خصوصی توجہ کیلئے اعلیٰ حضرت کے قاویٰ شامل کتاب ہیں ا انہرست کتاب کا مطالعہ کرنے ہے آپ پر واضح ہوجائے گا کہ بفضلہ تعالیٰ موضوع کے سے انساف کا حق اداکردیا گیاہے۔

ہم نے ابتدا میں جو کتاب کا خاکہ اور عنوا تات تجویز کیے تھے ان میں ایک عنوان اس
راز کا تاریخی اور واقعاتی تناظر میں بیان تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہے مشرک اور بدعی
کہنے والے ورحقیقت کوئی غرببی فریق نہیں اور نہ ہی سیجھنا چاہیے بلکہ پوری اسلام
تاریخ میں بیلوگ وین وشمن تو توں کے ایجٹ ، منافقین و خارجین کی معنوی ذریت اور
وین کی آڑکی میں و نیا کمانے والے تھے لیکن چونکہ در بارشریف کی جملہ تصانیف میں
تنقید نام کوئیس صرف غرض تبلیغ اسلام اور اصلاح ہے لہٰڈا آستانہ عالیہ کے تقدی کے پھڑنانظراس عنوان پر پچھنیں لکھا گیا۔

رب قد وس کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ رب کریم بوسیلہ نی کریم علیہ ہاری اس مخت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہر پڑھنے والے کو اس کتاب کے قوسط سے اپنا اعتقاد قرآن و سنت کے موافق ورست رکھنے اور اسکی تبلیغ و اشاعت کی تو فیق عطا فرمائے انشاء اللہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک مقبول ترین تصنیف ثابت ہوگی اور جمارے انشاء اللہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک مقبول ترین تصنیف ثابت ہوگی اور جمارے حضور قبلہ عالم حضرت صاحب وامت برکاتھم العالیہ جس محبت اور ذاتی ولیسی سے اسے شائع کروا رہے ہیں قارئین کرام سے تو تع ہے کہ وہ بھی ای جذبے کے

ساتھ اس نور ہدایت سے استفادہ فرہا کیں گے۔الد کریم بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ استعمال کریں گے۔الد کریم بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ کہ ہم اپنی فرم استعمال کریں گے۔الد کریم بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ ہم اپنی گذارشات کا اختیا ماعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد طریقت، قطب الارشاد حضور ہم اپنی گذارشات کا اختیا ماعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد طریقت، قطب الارشاد حضور شیر ربانی شرقبوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اعظم و نائب شیر ربانی ،غوث زمانہ صحرت سیدنا و مرشدنا حضرت سیدنور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت سیدنور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ نور کی پیشانی پر لکھے ہوئے ایک شعر پر کرتے ہیں کہ جوصاحب آستانہ کے آستانہ کے مسال بھی ہے اور آخری الفاظ میں اس کتاب کے نام کی رعایت بھی موجود ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ در حقیقت آستانہ عالیہ ہے تمام دینی خدمات آپ ہی کا فیض جاودال ہے۔

مظهر اتواريق ،تورجمال مصطفى تورز براوعلى وتوراكس تورالهدى

از خدام آستانه عالیه قاری خالد محمد دینه العلم کوجرانواله قاری خالد محمد دینه العلم کوجرانواله محمد دنته العلم کوجرانواله محمد دنت کیلانی ایم اے خادم آستانه عالیه حضرت کیلیا نواله شریف موریحه 20 متبر 2006،

باباقل

كلمداسلام

لا اله الا الله محمد رسول الله

کےفضائل

بِسَبِمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ. الْحَمَّدُ لِلَّهِ زَبِ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُواة والسَّلَامُ عَسلسى رَستوليه السكريم أمسَّابعُدُ . (1) سوره مريم آيت ۹۱،۹۰ کي تفيير مين حضرت سيد نااين عباس رضي الله تعالی عندارشاد فرماتے ہیں ۔معتبر ترین کتب تفییر وحدیث (1) تفییر جامع البیان للطبري جلد ١٦ اصفحه ٩٨ (2) تفسير ابن كثير جلد ٥ صفحه ٢٦١، (3) درمنثو رجلد ٣ صفحه ٢٨٦(4) بخارى شريف كتاب النفير صفحه ١٣٥٥(5) فتح البارى لابن حجر عسقلاني جلد ٨صفحه ٢٨٥، (6) اتقان في علوم القرآن للسيوطي جلد ٢ صفح ٢٠ قَ ال رَسَولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : لَقِنْوَا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ .. فَ مَنَ قَالُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتَ لَهُ الْجَنْةُ " قَالُوا : يَا رُسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ قَالُهَا فِي صِحْتِهِ ، قَالَ : " تِلْكُ أُوْجَبُ وَاوْجُبُ " ثُمْ قَالَ " وَالْـذِي نَفْسِنَ بِيَدِهِ لُوجِئَ بِالسَّمُواتِ وَالْارْضِينَ وَمَا فِيهِنْ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تُحَتَّهُنَّ فُوضِعْنَ فَي كَفَّةِ الْمِيْزَانِ وُوضِعَتْ شَهَادَةُ أَنَ لَا

الْهُ اللهُ فِي الْكُفَّةِ الْاحْرَى لَرَجَحَتَ بِهِنَّ .

ترجمہ: حضور پرنور نی کریم روؤف ورجیم علیہ نے ارشادفر مایا ''اپ فوت

ہونے والوں کو کلمہ شریف کی تلقین کروپس جس نے اپنی موت کے وقت کہہ لیا لاً

اللهُ اللّهُ اللّهُ مُعَجَّمُدُ وَّ مُسُولٌ اللّهِ اس کے علاوہ جو بحالت صحت بھی کلمہ شریف پڑھتا

مرض کیا یارسول الله علیہ اس کے علاوہ جو بحالت صحت بھی کلمہ شریف پڑھتا

رہااس کے لئے کیا تھم ہے فر مایا اس کیلئے تو جنت واجب ہی واجب ہے۔ پھر

ارشاد فر مایا تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر

آسانوں اور زمینوں اور جو کچھان کے اندر ہے اور جو پچھان کے درمیان ہے اور

جو پچھان کے دیئے میں کلمہ شریف رکھ دیا جائے تو کلمہ شریف والا پلڑا بھاری

اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شریف رکھ دیا جائے تو کلمہ شریف والا پلڑا بھاری

(2) سوره ابرائیم آیت نمبر ۲۵،۲۴ ـ اَلَمْ تَرْكَیْفَ صَوَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیْبَهُ اَسْمَاءِ تُوْتِیْ اَكُلَهَا طَیْبَهُ اَصَلَها ثَابِتُ وَفَرَّعُها فِی السَّمَاءِ تُوْتِیْ اَكُلَها طَیْبَهُ اِحْدَنِ بِاِفْر ما نُکلَها حَیْنِ بِافِذِن رَبْها ''کیاتم نے ندویکھا کہ اللہ نے کسی مثال بیان فر مائی کلمہ طیبہ کی کہ جیسے پاکیزہ درخت ہوجس کی جڑقائم ہاور شاخیس آسان میں ہیں وہ ہروقت اپنا چیل ویتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور اللہ لوگوں کیلئے مثالیس بیان فرما تا ہے کہیں وہ بجھیں ۔

تَغيرابن عَهِال: ( كَلِيمَةُ طَيِبَةً) شَهَادَةً أَنَ لَا اِلٰهُ اِلَّهُ اللهُ (كَشَجَرَةً طَيِبَةً) شَهَادَةً أَنَ لَا اِللهَ اللهُ (كَشَجَرَةً طَيِبَةً) وَهُو الْسَمُومِنُ (اَصَلَهَا ثَابِتُ فِي اللهُ اللهُ ثَابِتُ فِي السَّمَاءِ) يَقُولُ لَا اِللهَ اللهُ ثَابِتُ فِي السَّمَاءِ) يَقُولُ : يُرْفَع بِهَا عَمَلُ الْمُومِنِ (وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ) يَقُولُ : يُرْفَع بِهَا عَمَلُ الْمُومِنِ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(3) سورة مل آیت نمبر ۹۰،۸۹ "من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنهَا وَهُمَ مِنْ فَزَعِ یَوْمُنِدِ المِنُوْنَ . وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِنَةِ فَکُبُتَ وُجُوهُهُمَ فِی النَّادِ مِنْ فَزَعِ یَوْمُنِدِ المِنُوْنَ . وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِنَةِ فَکُبُتَ وُجُوهُهُمَ فِی النَّادِ مِرْجَمَد: جُونِی لائے اس کیلئے اس سے بہتر صلہ ہے اور اکواس دن کی گھبراہٹ ے امان ہاور جو' برائی' لائے توان کے منداوندھائے گئے آگ میں' من جائے مضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما یول تفیر فرماتے ہیں فرمایا' من جائے بید الله الله محصّد رَّسُولُ الله فی فیمنھا وَصَلَ اِلَیٰھَا الْنَحیُو' ' وَمَنْ جَاءَ بِلاَ الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله فی فیمنھا وَصَلَ اِلَیٰھَا الْنَحیُو' ' وَمَنْ جَاءَ بِالسّیّعِیْ بِ بِهِ مُرصله جَاءَ بِالسّیْعِیْ بِ ، وَهُو الشِّورُ کُ فِر مایا۔ اس آید کریمہ میں جس نیکی پر بہتر صله اور قیامت کی تھراہٹ سے امان کی خوشخری ہے وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں اپنے مندووز نے میں ڈالا جائے گاوہ برائی شرک ہے۔ (جامع برائی پر بھیشداوند سے مندووز نے میں ڈالا جائے گاوہ برائی شرک ہے۔ (جامع برائی پر بھیشداوند سے مندووز نے میں ڈالا جائے گاوہ برائی شرک ہے۔ (جامع البیان جلد ۲ صفح ۱۸ ورمنثور جلد ۵ صفح ۱۸ ا

 (1) علامه طبرى: جامع البيان عن تاويل آيات القرآن جلد٢٢ صفحه ٨٨، (2)

البعث والنشوراز بيبع صفحه ۸، (3) تغييرابن كثير جلد ۲ صفحه ۵۳۷، (4) تغييرابن كثير جلد ۲ صفحه ۵۳۷، (4) تغيير ابن كثير جلد ۲ صفحه ای این تغییر در منشورللسيوطی جلد ۵ صفحه ۱۵، (5) تغییر ابن عباس مجیفه بروایت علی ابن تغییر در منشورللسیوطی جلد ۵ صفحه ۱۵، (5) تغییر ابن عباس مجیفه بروایت علی ابن

الى طلحه شحده ۱۷)\_

ترجمه: حضرت سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ارشاد فرمايا" اس مراد حضور سیدعالم نور مجسم حضرت محمد رسول الله کی امت مراد ہے جنہیں اللہ نے اپنی مرنازل کردہ آسانی کتاب کا دارث بنادیا ہے بس امت محمد بیمیں ہے جس نے ا پی جان پرظلم و گناہ کئے ہوں گے اللہ اس کی مغفرت فر مادے گا اور جوان میں عصمقنصد ليعنى درميانه درج واليهول محاللتدكريم الناكا حساب آسال فرما دے گااور جوامت محربی علیہ التحیة والتسلیم میں سبقت کرنے والے ہول مے اللہ كريم ان كوبغير حساب جنت مين داخل فرمادے گا" قارئین! اس آیت مبارکہ میں تغییری اجماع کے مطابق چنے ہوئے بندوں ے مرادامت محدید علی کے وہ کل افرادمرادیں جو کلم شریف کا الله الله محمد وسول الله يروكروائر واسلام بن واظل موع اور صد بيث مباركمين خود حضور برنورسیدعالم علی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر ارشاد فر مائی فر مایا جارا سابق توسابق ہی ہے اور مقتصد مینی میاندرونا جی ہے اور ظالم مغفور ہے ایک اور عدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بے حساب

جنت میں داخل ہوگا اور مقتصد ہے حساب میں آسانی کی جائے گی اور ظالم کوروکا جائے گا۔اس کو پریشانی پیش آئیگلیکن پھر جنت میں داخل ہوگا۔ جائے گا۔اس کو بریشانی پیش آئیگلیکن پھر جنت میں داخل ہوگا۔ (تفییرخز ائن العرفان یار ۲۲ سورہ فاطر آیت نمبر ۲۳ سفحہ

(YF.

(5) وكا تَقُولُوا لِمَنَ القلَى الَيْكُمُ السَّلَامَ كَسَتَ مُوُمُنِاً (السَاء : ٩٣) رَجمہ: اور جوتہ بیل سلام كرے اس سے بينہ كہوكة و مسلمان نہيں۔
افغيرا بن عباس : قبال : حَسَّرَ مَ السَّلَهُ عَلَى الْمُوُمِنِيْنَ اَنْ يَقُولُ لِمَنْ شَهِدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قار مین! حضرت ابن عباس نے سلام کرنے والے کیلئے کلمہ شہادت کی قیدلگا
دی ہے کہ جنہیں بیہیں کہہ سکتے کہ تو موس نہیں۔ ابوداؤداور ترفدی کی عدیث
میں ہے کہ سیدعالم علی جب کوئی لشکرروانہ فرماتے تو تھم دیتے کہ اگرتم مسجد
دیکھویا اذان سنوتو قبل نہ کرنا۔

(6) مورة نساءآ بت نمبر ١٨ كي تفسير مين حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمات بيل- "حَرَمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ المَّعَفِورَةَ عَلَىٰ مَنْ مَاتَ وُهُو كَافِر . ﴿ وَأَرْجَا الْمَالُ الْتُوجِيدُ إِلَى مَشِيتِهِ فَلَمْ يَا يُشْهُمْ مِنَ الْمُغْفِرَةِ (تغير ابن عباس صفحه ۱۳۹، تفسير طبري جلد ۸صفحه ۱۰۱، درمنثور جلد ۲ صفحه ۱۳۱) فرمایا \_ ترجمه: حضرت الان عباس رضى الله تعالى عنمان كدالله تعالى في صرف كافر مرنے والے پرمغفرت حرام فرمادی ہے اور اہل توحید کو اللہ کی مثیت پرامید ر کھنی جا ہے ہی بھی بھی اللہ انہیں مغفرت سے ناامیز بیں کرے گا۔ (?) سوره ابرائيم آيت تمبر ٢٤ ـ يُثبِّت الله الذين آمنو ابالقول التَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرةِ \_ ترجمه: الله ثابت ركمًا إيمان والول وُ قول ثابت 'پردنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تفیری اجماع کے مطابق اس آیت کریمہ میں قول ثابت سے مراد کلمہ شریف' لا إللهُ إلا الله مُحَمّد رّسول الله "جدنيا كازند كي من الكرشيف کے زبانی اقرار اور قلبی تصدیق کی برکت ہے مسلمان آنہ مائش اور مصیبت میں مجمى صابراور قائم رہتے ہیں اور راہ حق اور دین اسلام ہے نہیں بٹتے یہاں تک كه بفضله تعالى ان كى زندگى كا خاتمه ايمان ير موجا تا ہے اور الله تعالى فرماتے بیں محض اس دنیا کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ ایمان والوں کو قول ثابت يعنى كلمة شريف لا اله الا الله محمد رسول الله يرقائم اور ثابت ركهتا ب اور آخرت کی منازل میں بہلی منزل قبر ہے کہ جب منکر نکیرا کران سے پوچھتے ہیں كتمهارارب كون بتمهارادين كياب اورحضور يرنور ،نورالانوار ،نورمجسم حضور سیدعالم علی کا طرف اشاره کر کے دریافت کرتے ہیں کدائی نسبت تو کیا كبتا بيتومومن اسمنزل مين بفضل البي قول ثابت لا الدالا الله محدر سول الله كي برکت سے ثابت و قائم رہتا ہے اور کہد دیتا ہے کہ بیرا رب اللہ ہے ، میرا دین اسلام ہے اور بیمیرے نی بیل حضرت محمصطفے علیہ جواللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے بعد اسکی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور جنت کی طرف کھڑ کی کھل جاتی ہے (تغییر خزائن الفرقان صفحہ ۲۷) (8) کلمیشریف کی برکت میں ترندی شریف، ابن ماجه، متدرک، منداحراور مجمع الزوائد مين مروى ايك ايمان افروز فرمان رسول علي سنين إحضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان كرتے بيل كه رسول الله علي في ارشاد فرمایا۔میری امت میں ہے ایک شخص کو قیامیت کے دن تمام لوگوں کے سامنے باایاجائزگااس کے گناہوں کے (99) نتاتو ہے رجبز کھولے جا کیں سے ان میں ے ہررجسٹر حدنظر تک ہوگا پھر اللہ تعالی فرمائیگاتم ان میں سے نسی چیز کا انکار كرت ہو؟ وہ كيم گانبيل اے ميرے دب البر فيريا الكا نياميرے لكھنے والے فرشتوں نے تم یر کوئی زیادتی کی ہے وہ کیے گائیں اے میرے رب ! پیمراللہ العالى قرمات كاليون تبين ميرے ياس تعباري بيك يكي ہوار تا جي مركوني ظلم

نہیں ہوگا پھراس کیلئے ایک پر چی نکالی جائیگی ، جس پرلکھا ہوگا۔اَشْھ کُدانُ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیک کَه و اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ اعْبَدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ اعْبَدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسَعِ مِن وَ وَمِحْمَدُ وَلَا عَبَدُهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَقَعْتَ رَحَى جَائِمَ فَي اِللّٰهِ عَلَى فَرِ مَا يُكُا لِهِ جَلَى مِي وَاللّٰهِ مِن کِيا جَائِكًا پُھُرا يَك بَلْرُ بِ مِن وَ وَرَجْمُ مِن وَلَا مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

﴿ رَبِّهِ مِي ابن ماجه، المستدرك، مسنداحمه، مجمع الزوائد بحوالتفسير تبيان القرآن جلد ﴿ مَنْ مُنْ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

(9) سورہ الفتح آیت ۲۷ میں فر مایا۔ فَانَنُولَ اللّهُ سَکِبُنَتهُ عَلَیٰ دَسُولِهِ
وَعَلَی الْمُو مِنِیْنَ وَالْوَمُهُمْ کُلِمهُ النّقُوٰی وَکَانُواۤ اَحَقَ بِهَا وَاهْلَهَا۔
ترجمہ پس الله نے اپنا اطمینان اپ رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پر ہیز
گاری کا کلہ ان پرلازم فر مایا اوروہ اس کے زیادہ حقد اراور انل تھے۔
قارئین! آیت کر بمصلح حدیب کے پس منظر میں عین اس وقت کہ جب ظاہری طور پر نا قابل قبول شرائط پر حضور سید عالم علی ایک وقت کے جب ظاہری لیکن درحقیقت یہ فتح میں تھی جیسا کہ وقت نے ثابت کیا صلح حدیب کے وقت ایکن درحقیقت یہ فتح میں تھی جیسا کہ وقت نے ثابت کیا صلح حدیب کے وقت اللّه کریم نے اس صلح کرنے والے سے پاک پینیمر پراور عالم غیب سے اپ الله کریم نے اس صلح کرنے والے سے پاک پینیمر پراور عالم غیب سے اپ

رسول کے صدیے موسین پرسکینہ واطمینان نازل کیا اور اس سکینہ کے نزول کے ساتھ جس چیز کا خصوصیت ہے ذکر فر مایا وہ بیہ کہ اُلڈو مَدہم کلیمَةَ التَّقُول ی اور پر ہیز گاری کا کلمہ ان پر لازم فر مایا۔ تین معتبر ترین تفاسیر اور دو کتب احادیث کے حوالہ سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے ان الفاظ کی تفسیر ملاحظ فر مائیں۔

وَالزَّمَهُمْ نَكْلِمَةُ النَّقُولَى (النَّحَابَ)

قال: شَهَادَة أَنَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَشَهَادَة أَنَ مُحَمَّدًا عَبَدَة وَرَسُولُهُ ،

وَهِي رَأْسُ كُلِّ تَقُولَى -

(تغییر جامع البیان جلد ۲۷ صفحه ۲۸ تغییر این کثیر جلد کصفحه ۳۲۷ ، در منثور جلد ۸ صفحه ۴ البیم قلی صفحه ۱۳۵۱ ، الاساء والصفات بیم قلی صفحه ۱۳۱۱ والسفات بیم قلی صفحه ۱۳۱۱ والسفات بیم قلی صفحه ۱۳۱۱ و ترجمه : حضرت عبدالله بین عباس رضی الله تعالی عنه یا ارشا دفر ماتے بین که کلمه تقوی کا کلمه شهادت و بینا که الله کے سواکوئی معبود نهیں اور کلمه شهادت و بینا که الله کے سواکوئی معبود نهیں اور اس بات کی شهادت که حضرت محمد علی اس کے بند مے اور دسول بین اور فر مایا یکی کلمه برتقوی اور بر بیزگاری کی اصل ہے۔

(10) امام ابن حجر کی صواعق محرقہ میں کلمہ شریف کی فضیلت میں ائمہ آل رسول کی بابر کت اسناد سے ایک حدیث مبارک لائے ہیں کہ جس کی بابر کت اسناد کے بارے میں حضرت سیدنا امام احمد بن ضبل رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں۔ و كُوْ قَرُأْتَ هَٰذَا الْإِسْنَادُ عَلَى الْمَجْنُونِ لَبُرِئُ مِنْ جَنَةٍ \_ رَجمه: قرمايايه مبارک سندا گرمجنون پر پڑھوتو ضرورا ہے جنون سے شفا ہو جائے۔ بیرحدیث مباركه حضرت سيدناامام على رضارضي الله تعالى عنداية آباءكرام كى سندسي سے لائے بیں اور حافظان حدیث امام ابوز رعداور امام محمد بن اسلم طوی رحمته الله میحما كے وض كرنے پرايك خلق كثير كے سامنے اس وقت بيان كى جب آپ نيشا پور تشريف لائے اور آئمہ حديث اور مخلوق خداسب آپ كى زيارت واستقبال كيليے آئے،امام على رضائے فرمایا۔ حَدَثنِي اَبِي مُوسى الْكَاظِم عَن اَبِيهِ جَعَفر الكصَّادِقِ عَنْ اَبِينِهِ مُسحَمَّدُ نِ الْبَاقِرِ عَنْ اَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَنْ اَبِيهِ الْسَحُسَيْنِ عَنْ اَبِيهِ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ قَالَ حَدَثُنبِي حَبِيبِي وَقُرَة عَينِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ حَدَثنِي جِبُرِيلُ قَالَ سَمِعْتُ رُبِّ العِزَّةِ يَقُولُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهِ حِصْنِي فَمَنْ قَالَهَا دَخَلَ حِيصَينِى وَمَنَ دُخَلَ حِصَينى اَمِنَ مِنْ عَذَابِى رِبْرِجمہ:امام علی رضااہے باپ حضرت موی کاظم سے وہ اپنے ابا جان حضرت امام جعفر صادق سے وہ اسیخ والدگرامی حضرت سیدنا امام محد باقرے وہ اسینے والدگرامی حضرت سیدنا المام زین العالم.ین سے وہ اسیخ والدگرامی حضرت سیدنالجیال مولاحسین یاک ے وہ اینے والد کرامی حضرت سیدتا ومولا نامشکل کشاحضرت علی الرتضلی (رضی الله تعالی عنهم) سے راوی ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے صبیب یاک اور (11) عَنْ مَعَاذِبْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ آخِرُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللّهُ دُخَلَ الْجَنَّةُ (ابوداوُ دَمِثَكُوةَ جَلداصِفِي ٣٣٣) كَلَامِهِ لَا إِلٰهُ إِلّا اللّهُ دُخَلَ الْجَنَّةُ (ابوداوُ دَمِثَكُوةَ جَلداصِفِي ٣٣٨) ترجمه: فرما يارسول الله عَلَيْهِ في كَرْضِ كَا آخرى كلام كلم شريف لا إلى الله عِلَيْهِ في كَرْضِ كَا آخرى كلام كلم شريف لا إلى الله عَلَيْهِ اللهِ مِواوه جنت مِن داخل مِواد

قارئین محترم! قرآن وحدیث کے دلائل ہے آپ نے ملاحظ فرمایا کہ کلمہ شریف پڑھنے والا ہو لحاظ ہے مومن ہے پڑھنے والا ہو لحاظ ہے مومن ہے ۔ اسے بغیر کی دلیل شری مشرک کہنا بہت بواظلم ہے۔ سات پشتوں سے نسل در نسل اگر کسی کے اندر کفر موجود ہوتو کلمہ شریف سے دل سے پڑھتے ہی وہ ایسے پاک ہوجاتا ہے جیسے آج مال کے پیٹ سے بیدا ہوا ہو۔ اگر ایبا نومسلم کلمہ شریف پڑھنے کے دویا چار دن بعد فوت ہوجائے تو کیا مسلمان اس کی میت کافروں کودیں گے؟ وہ اے بھی بھی کافروں کے حوالے نبیس کریں گے بلکہ اس کافروں کودیں گے؟ وہ اے بھی بھی کافروں کے حوالے نبیس کریں گے بلکہ اس کے خلود

کا سبب نہیں ہے گیاس پر بوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ قرآن مجيد مين 'يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" كمعالى بستم انسان الرَّحمن الرَّحيم. الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُواة وَالسَّلَاءُ عَسلسى رَسُولِسِهِ الْسَكَسِرِيْمِ اُمَسَّابُعُدُ ـ مسلمانوں کومشرک کہنے والوں کوفر آن مجید میں ''من دونیہ'یا' من دون الله عن المعنى مجهنا جاسي قرآن مجيد مين أمن دُونه "يامين دُون الله" كالفاظ كااستعال خاص ب اور بدعون کے ساتھ جب بھی ان کا استعال ہوگا وہاں ہر جگہ قرآن مجید میں يدعون كامعنى يعبدون ہے اور وہاں اللہ كے مقابلے پر بتوں كومن دونہ يامن دون اللدفر مایا گیا ہے اور بیخطاب بھی خاص کفار کو ہے جواللہ کے سواانہیں ہوجے اور ان کی عبادت کرتے کسی مسلمان کلمہ کوکوان الفاظ کامخاطب تھبرانا قرآن مجید کے معنی متعینہ کو بدلنا ہے جو کہ تحریف قرآن ہے۔مثلا المن المراتب تبره المن "من دونه" كالفاظ كي حضرت سيدنا ابن عباس كي تفيرجم پيش كرتے بين 'فاعبدوا ما شنتم مِن دونيه قل إن الخسرين اللِّذِينَ خَسِرُوا انفسهم و أهليهم يَوم القِيامة (رمرها)

ترجمہ:اے کفاریس تم اللہ کے سواان بتوں کی جیسے جا ہو ہو جا کرومجبوب آپ فرما

دیں ک<sup>حقی</sup>قی خسارہ والےوہ ہیں جورو نہ قیامت خود کو بھی اورا پے اہل کو بھی خسارہ میں ڈال دیں گے۔

حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنها سوره زمرا ميت نمبره اكل تفير مين ارشادفر مات بين - هُمُ الْكُفُارُ اللهُ لِلنَّادِ وَ تَعْمِيرُ مِن اللَّهُ لِلنَّادِ وَ تَعْمِيرُ مِن اللَّهُ لِلنَّادِ وَ الْمَا اللَّهُ لِلنَّادِ وَ الْمَا اللَّهُ لِلنَّادِ وَ النَّارَ لَهُمْ حَرِيمَتُ عَلَيْهِمُ الْجَنَةُ -

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فاعبدوا کا خطاب کفار کو ہے جنہیں اللہ نے آگ کیلئے پیدا کیا ہے اور آگ ان کیلئے پیدا کی ہے اور ان کفار پر بوجہ اللہ کے مقاطع پر اور اللہ کے سوابتوں کی عبادت کرنے پر جنت حرام فرما وی ہے۔

(جامع البيان للطمرى جلد٣٢ صفحه ١٣١١، ورمنثورللسبوطي جلد٥ صفحه٣٢٣)

اس وقت قرآن مجید ترجمہ مولوی محمد جونا گڑھی پر غیر مقلد مکتبہ فکر کے مولانا صلاح الدین بوسف کے آفیری حواثی مطبوعہ سعود بیصفیہ ۱۳۰۵میرے مامنے ہیں بخدا میری حیرت کی کوئی انتہائیس رہی کہ ای سورہ زمر کی آیت نمبر ۱۳۵۵ کے الفاظ و اِذَا فی کی آئیسٹیٹر و و کوئی میں کہ و نوانے و اِذَا ہم کی سنتیٹشر و و کوئی کہ جن کا ترجمہ ہے کہ 'جب ان کفار کے سامنے 'مرکن و و نیخ' کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں' اور' می و و نیخ' کی تفییر سورہ زمر پیس ہی آیت نمبر ۱۵ میں کر دی گئی کہ 'مرکن دو نیخ' وہ بت ہیں جن کی کفار مکہ عبادت کر دیتے ہے کی صلاح الدین کے در مرکن دو نیخ' وہ بت ہیں جن کی کفار مکہ عبادت کر دیتے ہے کی صلاح الدین

یوسف نے یہاں ''مِنُ دُونَهُ' کورسول اللہ عَلَیْ ہُ مَنرِتِ علی اور حفرت شخ عبدالقادر جیلائی پر چیپال کیا ہے اور ''اِذَا ذُکورَ اللّٰهِ فِینَ '' عیل 'اللّٰهِ فِینَ '' میں 'اللّٰهِ فِینَ ' مرادان مسلمانوں کومرادلیا ہے جو یارسول الله مدد، یاعلی مدداور یا شخ عبدالقادر قرحی الله کے الفا یا معنوی تح بیس ، تفہیم القرآن میں مودودی نے بھی من دونہ یامن دون الله کے الفا ظ کی معنوی تح بیف کرتے ہوئے انہیں انبیاء وادلیاء و مسلک حقہ اہل سنت و جماعت اور کل مونین پر چیپال کیا ہے اور بلغۃ الحیر ان اور جواہرالقرآن ان سے جی دوہا تھا گے ہیں۔

قار کین! ایساتر جمہ وتفیر کرنے والے لوگ کون بیں؟ اکلی نشا تدہی میں بخاری شریف جلد دوئم بیں پررائیک باب موجود ہے، باب الخوارج والملحدین لعنی خارجیول اور بے دینول کا باب وہاں ترجمہ باب میں امام بخاری صحافی رسول حضرت سید تا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہما کے الفاظ میں خوارج اور ملحدین کی سب سے بڑی نشانی آب زرسے لکھنے کے قابل الفاظ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُواهُمْ شِهَ از حَلْقِ اللّهِ وَقَالَ اِنَّهُمْ الْطَلُقُوا إلى آياتٍ لَنَّوْكُونِينَ يَرْجمه: حضرت عبدالله بن المُوْمِنِينَ يَرْجمه: حضرت عبدالله بن الرّف في الْكُونُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى الْمُونُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

مسلمانوں پر چسپاں کیا۔

(2) وَلاَ تَطُورُ اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُمُ بِالْغَدَ أَهِ وَ الْعَشِيٰ يُوِيدُونَ وَجَهَهُ كَالَعُهُ وَ الْعَشِيٰ يُوِيدُونَ وَجَهَهُ (2) وَلاَ تَطُورُ اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُمُ بِالْغَدَ أَهِ وَالْعَشِيلِ مِواجِدَ رَبِ كُو بِكَارِتَ بِي صَبِح وشام (الانعام ۵۲) ترجمهُ: اور دورنه كرواتين جواجِدُ ربب كو بِكَارِتَ بِي صَبِح وشام الكَى رضاحيا جَنْ يَعْبُدُونَ وَبَهُمُ اللَّيْ يَدُعُونَ وَبَهُمُ اللَّهُ عَلَى رَبُهُمُ اللَّهُ عَلَى رَبُهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(تفسيرا بن عباس صفحه ۱۹۹ بفسير طبرى جامع البيان جلدااصفحه ۳۸ ، درمنثو رللسيوطى جلد ۲ صفحه ۱۱ ،الانقان لليسوطى جلد ۲ صفحه ۱۳)

(4) وَلَا تَسْبَوُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهُ عَدُواً بِغَيْر

عِلْمِ (الانعام:١٠٨)

ترجمہ: ''اورانہیں گالی نہ دوجن کو کفار اللہ کے سوابو جتے ہیں کہ پھراس سے تو وہ
کفار زیادتی اور جہالت سے کام لیتے ہوئے اللہ کی شان میں بے او بی کریں
گئے''۔ آیت کا مقصد بیہ ہے کہ اگر چہ بتوں کو برا کہنا ہی حق ہے لیکن سچے اللہ کریم
کی بے او بی کا اس سے امکان ہوتو منع کیا گیا اور ابن انباری کا قول ہے کہ بیت کم اول زمانہ میں تھا جب اللہ تعالی نے اسلام کوقوت عطافر مائی تو بیت کم منسوخ ہوگیا
تا ہم ہمارا مقصد زیر بحث آیت میں یک تھوئ مین ڈون اللّه کے معنی کے تعین
سے ہے جوتفیر ابن عباس سے حاضر خدمت ہے۔

تفیراین عباس: فَنَهَا هُمُ اللّهُ اَنْ یَسْبُوْ ا اُوْثَانَهُمُ : ترجمہ: پساللّہ نے اس آیکریمہ میں کفار کے اوٹان لیعنی پھر کے بنے ہوئے بتوں کو گالیاں دینے سے منع کیا ہے۔

(تفبیرابن عباس صفحه ۲۰، جامع البیان للطم پی جلد ۱۲ اصفحه ۳۳ بنفیرابن کثیرجلد ساصفحه ۳۰۸، درمنثورجلد ۳ صفحه ۳۸)

قارئین! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں فیصلہ کن انداز میں یک عبوت و مین دون السلسم سے مراداوٹان مینی کفار مکہ کے پھر سے ہے ہوئے بت مراد کئے ہیں۔ الہٰ داقر آن پاک میں یوعون من دون اللہ جہاں بھی ہے اس سے مراد یہی بت ہیں جو پھر سے بے ہیں اور کفار مکہ جن کی پوجا کرتے تھے۔ کی مفسد ذہن کا اس سے مرادولی نبی یاصاحب مزار مراد لینا، کہ جومسلمانوں کے دین اور عقیدہ میں اللہ کے تھم سے ان کی محبت کا مرکز ہیں ، بالکل غلط اور بغیر کسی دلیل شری کے ہیں۔

ترجمه آیت: ای الله کو بکارناحق ہے اور جو 'مین کو قیم'' کی عبادت کرتے ہیں تو وہ انکی بچھ جی نہیں سنتے۔

قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ: قُولُهُ لَهُ دُعُوهُ الْحَقِّ : يَقُولُ : شَهَادَهُ أَنُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبُدُ مَعَ اللّهِ عَيْرُهُ (تَفْيرابَن اللّهِ عَبْرُهُ اللّهِ عَيْرُهُ (تَفْيرابَن عَبَلَا مَعْلُ اللّهُ عَيْرُهُ (تَفْيرابَن عَبَلَا مَعْدُ اللّهِ عَيْرُهُ (تَفْيرابَن عَبَاسَ صَحْد ٢٩٨)

و ترجمہ: آپ فرماتے ہیں کہ 'ای کو پکار ناحق ہے' سے مراد کلمہ شریف پڑھنا ہے إلا إلى الله والآ الله مسحمد رسول الله اوربيجوفر مايا كيام كدجومن دونه نکارتے لینی عبادت کرتے ہیں تو وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیاس مشرک کی مثال ہے جواللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت قارئین! حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنداس آیت میں و النسیدیس زے مشرک مراد لے رہے ہیں کہ جن کارداس آیت میں مقصود ہے جومعبود جان کر بتول کی عبادت کرتے اب فیصله آپ پر ہے کداس آیت مبار کہ کواولیاء اللہ اور مزارات اور اس کے ماننے والوں پر بے دھڑک چیاں کرنا کون سا انصاف ہے؟ بلکہ بیخوارج کی وہ نشانی ہے جس کا ذکر بخاری جلد دوئم میں باب الخوارج والملحدين ميل حضرت سيدنا عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنبمان الفاظ ميس فرماديا ٢٠- وكنان ابن عَمَر يرَاهُم شِراً خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ انَّهُمْ انطَلُقُوا إلى آياتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . ترجمه : حصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان خار جي ملحدول كوالله كي بديرين مخلوق قر ار دية تقادر فرمات تقے كدان بدينوں نے ان آينوں كوجو كفار كے حق ميں

نازل ہوئیں انہیں مسلمانوں پر چسپاں کردیا ہے۔ وہا بید کامرے دونی اللیوالی آیات سے انبیاء واولیاء مرادیلیے کارد اعتراض: "وَمَنُ اَصَلُّ مِمَّنُ يَدَعُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ مَنَ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اللَّهِ مَنَ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اللَّهِ مَنَ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اللَّهِ مَنَ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اللَّهُ مَا كُورِينَ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

جواب: قرآن کریم کااصول یا در کھیں کہ جس آیت کریمہ میں وعا کامفعول من دون اللہ ہوتو اس مقام پر دعا بمعنی عبادت ہوگی اور فاعل کفار ہوں گے اور من دون اللہ بہت ہول گے اور میغنی عبادت ہوگی الالوہیت ہوگا۔ دعا بمعنی عبادة ہوگی پہلے دواعتر اضات کے جوابات تو ای اصول ہے رفع ہو گئے۔ رہا تیسرااعتراض کہ بیر حواکا ترجمہ پکارنا ہے اور ہر پکارنے والا دائی مشرک ہے اگر بیاعتراض اور اولیاء کرام بھی آگر بیاعتراض اور اولیاء کرام بھی آ

ہمارے نزد کیک من دون اللہ کے الفاظ قرآنی کے ساتھ بدعو کا ترجمہ عبادت کرنا ہے اور دیگر مواقع پر بلانا بھی اس کامعنی ہے۔ یا بیکارنا بھی

و لیکن اس کا قائل مشرک نہیں ہوگا۔ ملاحظہ ہوآیات قرآنی: (1) وَالرَّسُولُ يَدْعُو كُمْ فِي أَخْرَاكُمْ (آلَ عَرَان) رَجمه: اور " رسول الله عليك مهميل يكارت تصفحهاري يجيلي جانب سے "كيارسول الله المتلاقية نے صحابہ کرام کوجو بہاڑوں میں تھے بکارایا بلایا تھاتو کیا معاذ اللہ آپ پر بهى فتوى شرك چسيال كروكى؟ فقل كفر تنباشد . (2) كَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا التُنْجِينِهُ اللَّهِ وَلِلرُّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ (سوره انقال) \_ترجمه: الاايمان والوجواب دوجب بھی اللہ اور اس کارسول تجھے بیکاریں اور بلائیں'۔(3) ''لا تَجَعَلُو ادْعَاءَ الرُّسُولِ بَينَكُمُ كُدُعَاءِ بَعُضِكُمْ بُعُضًا۔ (سورهور) ترجمہ:۔ اور نہ بلاؤ رسول اللہ علیہ کوجیہا کہتم ایک دوسرے کو آپس میں بلات مو (4) إِنَّ أَبِي يَدْعُوك (سور وقص ) ترجمہ: شعیب علیدالسلام کی بینی کہتی ہے کہ''میرا باپ آپ کو بلاتا ہے'' بتاؤ کس برفتو کی لگاؤ کے شعیب عليه السلام برياان كى بيني بر؟ (5) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةِ أَمِنِينَ (موره وخان) ترجمہ:۔ ' جنتی تمام بھاوں کی طرف بلائیں گے'' کیا سب جنتی معاذ الله شرك موكة؟ (6) وَاللَّهُ يَدُعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُفِرَةِ بِإِذْنِهِ (سوره بقرہ) ترجمہ:۔ اور اللہ این حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ (7) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسُ بِإِمَامِهُمْ (سوره بني اسرائيل) رجمه: بسوده بم بلائيں مے سب لوگول کوان کے پیشواؤل کے ناموں پر'ان دوآیات سےاب

صُدَايِرِكِيافُوْ كَالُاوَكِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالُوا اللَّهُ عَ أَبِنَاءَ نَا وَابِّنَا ءَ كُمُ (سوره آل عمران ) ترجمہ: ۔ پس آپ فرمادیں آؤ ہم اینے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں اور ہم اليِّ بِيرُول كُو (9) وَانْكَ لَتَدَ عُوهُمَ اللَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمَ (سوره مومنون ) ترجمہ:۔" اور بے شک اے محبوب آپ ان کو بلاتے ہیں صراط متنقیم كى طرف 'لبذاان 9 آيات مباركداوران كي ترجمه علوم مواكه بريكارنا عبادت تبین اور نه بی ہر جگه بکار نے سے کوئی مشرک ہوتا ہے جیسے کہ ان آیات مبارکہ کے تحت ہر لحاظ سے واضح ہے ۔اور اللہ سمجھ کر بکارنا شرک فی الالوہیت ہے۔ہم من دون اللہ کوئیں یا کسی اور اللہ کوئیں یکارتے بلكهرسول الله اوراولياء الله كويكارت بيل میتصری بھی خود قرآن کریم نے کی ہے کہ بدع کا ترجمہ عبادت کی حیثیت سے بیکار نااس وفت ہوگا جب صفت الوہیت کے ساتھ بیکارا جائیگا۔ ملاحظہ ہوآیات قرآنيهـ (1) وَمَنْ يَسَدُعُ مَسَعَ اللَّهِ إِلْهَا أَخُورُ (سوره مومنون) ترجمه: \_اور کون ہے جواللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے۔(2) فاکا تک ع مَعَ اللَّهِ إِلْهًا آخَرَ فَتكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (سوره شعراء) رّجمه: ليسالله کے ساتھ تو کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کر ورنہ عذاب والوں میں ہے ہو جائكًا - (3) وَلَا تَدْعُ مُعَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ لَا إِلْهُ إِلَّاهُو (مورة مل) ترجمہ:۔اور اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرونبیں کوئی معبود موائدًا سكر (4) ء إله منع الله قبليلا ما تذكرون (مورمل) ترجمہ: کیااللہ کے ساتھ کوئی دوسرامعبود ہے، بہت کم ہیں جونفیحت پکڑتے ہیں \_(5) والذين لا يدعون مع الله الها آخر (سوره فرقان) ترجمه: \_ اور ايمان والےوہ ہیں جواللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود (الله ) کی پوجانہیں کرتے۔ ان پانچ آیات مبارکہ میں بدع کا ترجمہ عبادت کی حیثیت سے پکار تا اس لئے ہے کہ یہاں اس کا استعال صفتِ الوہیت کے ساتھ ہے اور قرآن مجید میں بیے اصول ان آیات بالا کے ترجمہ کرنے میں ہرلحاظ سے واضح ہوجا تا ہے اس بحث سے بیدواضح ہوگیا کہ من دون اللہ لیعنی بنوں والی آیات کومومنین پر چسیاں کرنا میکھلوگوں کی عادت بن چکی ہے اور ایسا کرنے والے کا نئات کے بدترین شریر الوگ ہیں۔ صحابہ کرام کا فتو کی بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۱۰۲۴ پران الفاظ میں درج إِنْ عُمَرَ يُواهُمُ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ مَ الطُّلُقُوا إِلَى آياتٍ لَزَلَتَ فِي الكُفَارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُورُمِنِينَ \_لِعِنْ كريهْ فارجى برترین مخلوق ہیں جو بتوں کے حق میں نازل شدہ آیتیں مومنین پر چسیاں کرتے بیں ۔اب ہم بیبتاتے ہیں کہ انبیاء ومحبوبان خدا کومن دون اللہ کا مصداق قرار دیے والا پہلا تحض بہودی تھا اور خود حضور علیہ اور قرآن مجیدنے اس کی ار دیدفر مائی۔

انبياءاللدكون دون الله كهنه والايبلاهم يهودي تفا جب سوره البياء كي آيت 100,99,98 أنكم ومُساتعبدون مِن دون الله حَصَبُ جَهَنْمَ أَنْتُمُ لَهَا وَارِدُونَ لُوكَانَ هُؤُلاءِ الهَةُ مَاوَرُدُوهَا و كُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايسَمَعُونَ - رَجمه: ـ " بے شک تم جن کفار کی اور جن من دون الله تم عبادت کرتے ہووہ جہنم کا ایندهن بین تم تمام اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر بیمعبود ہوتے توجہنم میں داخل نہ ہوتے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس جہنم میں دوز خیوں کا شور ہوگا اوروہ کچھٹ شیں گئے' جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک یہودی ابن زبعریٰ منجى نے حضور سیدعالم سر کاراقدس علیہ ہے مخاصمہ کیا اور کہا کہ یہودعز سرعلیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور تمہارے اس قانون سے لینی ' اِنٹ کے مُرکہ وَ مُسا تعبد ون من دون الله حصب جهنم " عانبياء وملائكه مي جبني البياء ما الشيطان المسلطة فورأار شادفر مايا ومركب كالمعبدون الشيطان "۔ فرمایا بلکہ وہ تو شیطان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی تقديق مين ميآيت تازل فرمائي -إنّ اللّذِينَ سَبَقَت لَهُمْ مِناً الْحُسَنَى اولئوك عنها مبعدون اورب شك جن كيك مارى طرف سے يكى مقدر ہوچکی وہ اس سے دور کئے جا کیں گئے"۔ و قارئین! سوره انبیاء کی او پر درج کرده آیت مبارکه کالیس منظر، شان نزول اور

یہودی کا آپ سے مخاصمہ کرنا تمام متداول کتب تغییر میں موجود ہے اب اس حقیقت میں پھیشک ندر ہا کہ انبیاء مقبولا بِ خدا پر من دون اللہ کی اصطلاح سب سے پہلے ایک یہودی نے استعال کی اور رسول اللہ علیہ نے اسکی تر دید فر ہائی الحمد للہ المستنت آج بھی اپنے کریم آ قا علیہ کی سنت پوری کر رہے ہیں اور گراہ لوگ یہودی زعماء کے مشن پر دانستہ یا نادانستہ مل کر رہے ہیں میں انہی الفاظ پر من دون اللہ کی بحث کو خم کرتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔

## ردِّشرك واثبات توحير

، ما ننااورسب *سے بڑھ کرشرک میہ کہ کسی کو واجب* الوجود و ستحق عبادت جاننا۔ توحيدكيا ہے؟ شرك كالث توحيد كين الله ايك كوئى اس كاشريك نہیں ۔ نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اساء میں ، اللہ واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گاصرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے اسكى ذات كى طرح اس كى صفات بھى قىرىمى ازلى بيں نەكسى كاباپ ہے نەبىيا، ہر ممکن پرقادر ہےوہ ہر کمال وخو فی کا جامع ہے،حیات،قدرت،سننا، ویکھنا،کلام، علم اورارادہ اسکی صفات ذاتیہ ہیں مثل دیگر صفات کے اس کا کلام بھی قدیم ہے للنداقر آن مجيد مخلوق نبيس المسيخلوق كهنا كفريء الس كاعلم بالذات باس كاعلم ہرشے کو محیط ہے جوازلی ہے ابدی ہے وہ عالم الغیب والشہادت مستقل بالذات ے۔اللہ ہرشے کا خالق حقیقی ہے ذوات ہوا ، اافوال وہ راز قرحقیقی ہے اللہ تعالی جہت ومکان و زمان وحرکت وسکون وسل وصورت وجمیع حوادث ہے یاک ہے، وہ جو جا ہے اور جبیبا جا ہے کرے کسی کواس پر قابوہیں وہ اونگھ، نیند، تفکنے، الٹانے، کھانے، پینے اور مرنے سے پاک ہے، عزت، ذلت ای کے التحميل ہے وہ علی کلّ شکی قلدير ہے وہ رحمن ہے دھم ہے قضا وقد ركاما لك ہے جن وانس کواس نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا قد وس عزیز۔ جبار متکبراس کے نام میں اساء الحنی کامالک ہے۔ و شرک کیوں ظلم تعظیم ہے: قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان

الشرک اَطْلَمُ عَظِیمَ ۔ ترجمہ: بشک شرک سب سے بواظلم ہے۔
طلم کامعنی ہے کسی چیز کو اسکے غیر کل میں رکھنا اور کسی کاحق کسی دوسر ہے کو دیا۔
عبادت اللہ کاحق ہے جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ
اللہ کاحق دوسروں کو دے رہا ہے بیشرک ہے۔ بیظم عظیم ہے بیا کبرالکبائر گناہ
ہے اس کی کوئی بخشش نہیں۔ اِن السلٰہ لَا یَعْفِر اَن یُشَرک بِه وَ یَعْفِر کَمَادُونَ کُونِ اِسْمَا اَلْمَادُونَ اِسْمَاءَ ہِمَانُ مُونِ عَلاوہ ہم گناہ معاف فرما دے گا یہاں شرک ہمعنی کفر بھی ہے یعنی ہر کفرنا قابل
معاف ہم گناہ معاف فرما دے گا یہاں شرک ہمعنی کفر بھی ہے یعنی ہر کفرنا قابل معافی ہے۔ شریعت میں شرک کی واضح تفیر جوعلاء نے کی ہے وہ بیہ کہ کسی معافی ہے۔ شریعت میں شرک کی واضح تفیر جوعلاء نے کی ہے وہ بیہ کہ کسی وصف کوغیر اللہ کے لئے اس طریقہ میں خابت کرنا کہ جس طرح اور جس حیثیت

یہی وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان دائر و اسلام سے خارج ہوجاتا ہے اور اگر بغیر تو ہمرگیا تو ہمیشہ کیلئے دوزخ کا ایندھن ہوا۔ جس تعل کا شرک ہونائص سے ثابت ہووہ واقعی حرام اور ممنوع ہے اور جس نعل کے شرک ہونے پر قرآن و حدیث ناطق نہ ہوں اس کوخواہ تخواہ شرک تھہرا نا اور اس کے ممنوع ہونے پر فتوی کا دینا سراسر حماقت اور نا دائی ہے۔ کیونکہ اگر ہم جگہ شرک یا ایہا م شرک کا بلادلیل انتہا رکر لیا جائے گا تو دائر و اسلام اس قدر تنگ ہوجائے گا کہ تلاش کرنے سے انتہا رکر لیا جائے گا کہ تلاش کرنے سے ہمی کوئی مسلمان نہ ملے گا۔ اب شرک کی تمام اقسام تعصیلاً کھول کربیان کی جاتی

میں اور آخر پران تمام اقسام کو مخضراً یا نج اقسام میں منحصر کر کے بیٹا بت کیا جائے گا کہ جوسورہ اخلاص تلاوت کرے اس پر ایمان رکھے وہ ہر تم کے شرک سے بفضلہ تعالی ہر لحاظ سے یاک ہوجاتا ہے۔ (1) اللہ واجب الوجود ہے کسی اور کو واجب الوجود ماننا شرك ہے (2) وہ مستقل بالذات ہے كسى اور كومستقل بالذات مانتاشرک ہے(3) وہ اکیلائی معبود ہے۔اس کے ساتھ کسی غیر کی عبادت شرک ہے(4) وہ جی ہے قیوم ہے خالق حقیق ہے جواسکی طرح کسی میں بالذات وبالاستقلال بيصفات مانے مشرک ہے۔(5) ہر تفع ونقصان اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے لیعنی نافع حقیقی اور مصرحقیقی صرف اللہ ہے ہاں مخلوق کی اونی سے اونی چیز میں بھی اللہ نے نفع وضرر کی تا ثیر بیدا فر مادی ہے اور مخلوق میں مخلوق کیلئے سب سے زیادہ نافع اس نے انبیاء کو بنایا اور انبیاء میں بھی سید الانبياء حضور علي كورهمة للعالمين بناكرتمام مخلوق كيلئة رحمت ونفع كامركز بناديا کوئی بھی اگر نافع ہے تو محض اس کی عطا ہے۔اس کی عطا کے بغیر کسی کو تا فع حقیقی ماننا شرک ہے انٹد علی کل شی قدریہ ہے۔اللہ کے سواکسی اور کوعلی کل شی قدریا ماننا شرك ہے(6) بالذات صرف اللہ تعالیٰ ہی مصیبتیں ٹالتا ہے بیاروں كوشفاديتا ہے اور بے اولا دول کو اولا و دیتا ہے ۔ اس کا ثبوت سورہ ما کدہ: اس، سورہ الاعراف: ١٨٨، سوره يوس: ٩٩ اورآيت ثمبر ١٠٥، سوره زم : ١٣٣، انعام: ١١، يوس: ١٢، بن اسرائيل: ٥٦، الانبياء: ٨٨، الشعراء: ٨٠، الزمر: ١٣٨ اور الشوري

: ٢٩ ميں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے شہد کا شفا ہونا آیت مبارکہ فیہ شِفاع الناس - سورہ کی : ۲۹ میں اور اس کے تکم سے اس کے بندوں کا اولا دوینا الکہف :٨٢، مريم: ١٩- لِأهب لك عُلامًا زُكِيّاً - ترجمه: جريل في مريم يها كمين اس كئة آيا ہول كه "ميں تجھے ايك يا كيزه بيٹا دول" كي نص قطعي ہے نابت ہے۔ پس شرک میہ ہے کہ کوئی میعقیدہ رکھے کہ بغیراللہ کے جاہے اور بغیر اس كي محم كي محقق طور بربالاستقلال كوئى مخلوق ميس سے ميرى بيارى ال وسکتے ہے یا مجھے شفا دے سکتا ہے یا اولا د دے سکتا ہے تو بیشرک ہے (7) اس ﴾ طرر ہملم غیب بالذات صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہےاوراس کا ثبوت سورہ انعام: • ۵، الاعراف: ۱۸۸، يونس ۲۰، انتمل: ۲۵، البقره: ۳۳، انعام: ۹۵، ۲۵، التوبد: ۲۸-۹۴،۵۰۱، سوره بهود :۱۲۳، الكېف:۲۷، فاطر:۳۸، السپاء :۳۳ اور الحجرات: ١٨ ميں موجود ہے اور عطائی علم غيب انبياء ورسل بالخصوص سيدالانبياء حضور برنور نجی کریم رووف ورجیم علیہ کیلئے قرآن مجیدے تابت ہے بلکہ و على العيب عليه النبوة من اطلاع على العيب (زرقاني) رجمه: الندكى طرف سے غيب پراطان عبى نبوت ہے۔قرآن مجيد فرقان حميد ميں سالله كالحكم موجود بي كرهم علي لوكم علي كوكم غيب عطاكيا كياب اوراس كاثبوت قرآن مجيد كي سوره آل عمران: ٩١ه الجن: ٢٦، ٢٤ ، آل عمران: ٣٨، انعام: ٣٨، . و پوسف:۱۰۲: اوانخل:۸۹: الرحم<sup>ا</sup>ن: ۱۰۲ اورسوره النگویر:۲۴ میں بغیر کسی شک وشید

کے موجود ہے لہذا بالذات علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے اور بالعطاء الى حضور نبي ياك عليسة كوحاصل ب جومخلوق كعقل وكمان سے دراء ہے کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی حضور اقدس کے مرتبے کانہیں کہ جو پہچانے کہ آپ کو كتناعكم ديا گياہے؟ سوائے اللہ كے آپ كامقام ومرتبہ وعلم اوركوئى نبيس جانتااور نہ ہی کسی کیلئے جائز ہے کہ ایسادعویٰ کرے یس اللہ کے سواکسی کے باس بالذات و بالاستقلال علم غیب ماننا شرک ہے (8) اللہ ہر چیز کا حقیقی مالک ہے اور پیر قرآن مجيد كي سوره فاتحه :۳۰، آل عمران :۲۷، الفتح :۱۱، المائده : ۱۷ ـ يونس :۵۵ ، المائده : ٢٠٠٠، ٢٠١٠ بني سرائيل : ١١١، المومنون : ٨٨، قاطر: ١٣، الزمر: ١٣٠٠، الزخرف:٨٥،٨٢ القيخ:٣١،١ورسوره والناس:٢ مين اس كاثبوت موجود ہے كيكن الله کی عطا ہے ہرانسان اینے اپنے دائر ہ اختیار میں کسی نہ کسی چیز کا ما لک ہے تُوْتِي الْمُلَكَ مَنُ مَشَاءُ الله جي حابتا ۽ ملك عطا كرتا ہے (القرآن) للبذا میر کہنا کہ کوئی نبی ولی کسی چیز کے مالک نہیں میتو حید نہیں بلکہ اللہ کریم کے اصول وتُوتني السَمَلُكَ مَنَ تَشَاءُ كاصاف انكار بي حضرت ابرا بيم كوملك عظيم ملنا سورہ نساء :۴۴ محضرت طالوت کے ملک کا ذکر البقرہ :۲۴۸ میں اور حضرت سليمان كالمك هلذا عكطاء ما فالمنن أو المسيك بغيز حسابٍ رترجم ا ہے۔ سلیمان میر (جن وانس اور ہواؤں پر ) ساری بادشاہی ہماری عطاہے پس اب بغیرصاب کے جس پر جاہے جتنا جا ہے احسان کراور جس سے جا ہے جتنا

عاہے روک این کی آیات سے ثابت ہے لہذا شرک صرف بیہے کہ اللہ کی طرح بالاستفال اورقدرت ذاتيه يكى كوما لك حقيقى ماناجائے (9) قرآن بجيديين جب خلق كي نسبت الله كي طرف جوتو اس كامعني جوگا بيدا كرنا اورخالق كا معنی پیدا کرنے والا۔ لیکن جب بندے کی طرف خلق کی نسبت ہوجیے حضرت عينى كهتم بين انتي أخمل لكم من الطين \_ يهال معنى موكا الله كى دى بوئى طاقت ہے تخلیق کرنا اور بتانا لہٰذاصرف کسی کوخالق حقیقی کہنا شرک ہے۔(10) قرآن مجيد ميں ہے۔ان المحكم الالله ترجمہ بہيں ہے مكم مرالله كالمحرفر مايا و کفی بر بک وکیلا۔ ترجمہ: آپ کارب کافی وکیل ہے۔اللہ کی بیو کالت اور حکم حقیقی ، دائمی اورمستقل بالذات ہے لیکن قرآن مجید میں ہی النساء: ۳۵، الما کدہ : ٧٣، ٣٩، ٣٨، ٣٩، الطلاق: ٢ وغيره مختلف مقامات يربندول كاحكم - فيصله-گواہی اور و کالت ٹابت ہے لیکن مخلوق کی بید چیزیں عارضی ،عطائی اور مجازی ہیں للبذااب اگر کوئی اللہ کی طرح مخلوق میں ہے کسی کیلئے حکم ، فیصلہ ، کواہی ، و کالت الله كى طرح بالاستقلال وبالذات مانے تومشرك ہوگا۔ (11) الله كى ذات بابر کات کامخلوق کی بیکارسننا۔ مدوکر تا ،فریا دری کرنا ،مشکل کشاہونا قرآن مجید کی آيات مباركه سوره آل عمران : ٣٤، المنافقون : ٢، الانعام : ١٢، يونس : ١٢، فاطر: ۱۵، النمل: ۲۲ اور الشوري: ۵۰، ۴۹ سے ثابت اور موجود ہے الله كالدوفر مانا مستقل بالذات ہے کسی کی عطا ہے نہیں جبکہ قرآن مجید میں ہی انبیاء واولیاء و

مونين كاباذن البي وبدعطاءالبي وبفضل البي مددكرنا اورالله كاحكم بمحصراورانبيس مظهرِ عون الني سمجھ كران ہے مدد مانگنا سورہ نساء:۵۵،المائدہ:۵۵،التوبہ:۱۷، التحريم : ١٠، الصّف : ١٣، المائدة : ٢، محمد : ٢، البقرة : ١٥٣، الإنفال : ١٣ سے واضح طور بربغیر کی شک وشبہ کے ثابت اور موجود ہے اور قرآن مجید میں ہی سورۃ انمل آیت نمبر ۳۹ میں ایک جن کا حضرت سلیمان علیه السلام کی خدمت اقدس میں تخت لا سكنے كى مددكا اظهار كرنا إنى عَكَيْدِ لَقُو كَى أَمِينٌ كى روست ما تحت الاسباب مددكا شبوت ہے اور ای سؤرة المل آیت نمبر مهم میں حضرت آصف بن برخیا کا اُنسا الينك بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدُ اللِّكَ طَرْفُكَ رَرْجَمَه: كمين آب كحضور اس تخت کو لے آتا ہوں آنکھ جھیکنے سے پہلے' کے الفاظ سے مدد کا اظہار کرنا اور مچرجا تی آنکھوں کے سامنے عملا ایسا کر دکھانا ما فوق الاسباب مدد کا ثبوت قطعی ہے جوقر آن کی نص سے ٹابت ہے اور اس کا انکار بھی گفرصر رکے ہے لہذا انبیاء و اولياء ومومنين كاماتحت الاسباب اور مافوق الاسباب برقتم كي مدد كرنا قرآن مجيد ے ثابت ہے پھرشرک کیا ہوا؟ ھال شرک رہے کہ انبیاءاولیاءاورمومنین کو مدو كرنے میں اللہ كی طرح مستقل بالذات یعنی اللہ كے مقابلے برایک اور اللہ كی حیثیت سے مانا جائے تو بیٹرک ہے(12) اللہ مخلوق کی صفات جیسے کھاتا، پینا ، مرتا، سوتا، حادث بهوتا، عارضی یا مجازی بهوتا، یا کسی کا بیثا بهوتا یا اس کا کوئی بیثا بهوتا یا مخلوق کے کسی بھی عیب جیسے جھوٹ بولنا یا جھوٹ کے بولنے کے امکان لیعنی

امکان کذب ہے باک ہے جوکوئی اللہ کیلئے یہ چیزیں ٹابت کرے وہ شرک ہے (13) ای طرح نہاس کواونگھ آئی ہے نہ نیند۔ زمین وآسان وجمیع مخلوق کا خالق خوداسکی حفاظت کررہاہے و لا

إِيوَ دُهُ حِفَظَهُما وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ لِرَجِمهِ: اورنه اس كوارض وساكى حفاظت : كرنا مشكل ہے اور وہ اللہ بلند وظیم ہے'' اللّٰہ کی ذات بابر کات کوتھ کا ہوا كہنا۔ نینداوراس کی ذات میں اونگھ کاعقیدہ رکھنا شرک ہے جس کامکمل روآیۃ الکری میں موجود ہے۔(14) اللہ بالذات و بالاستقلال خالق ہے پیدا کرنے والا ہے۔رزق۔زندگی اورموت کا مالک حقیقی ہے جو کسی اور کو بالذات و بالاستقلال خالق۔رازق۔زندگی اورموت دینے والا مجھے وہ مشرک ہے۔(15) قرآن مجيد فرما تاب وكن في يكن له كفوا احد رجمه: كونى اس كالمسروبرابريس البذائسي كوانتدكا بمسر مانناشرك ہے۔الحمد للله-تمام مسلمانوں كاحضور سيدعالم ملاہدہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ 'بعداز خدا بزرگ تو کی قصہ مخضر' لعن آ پ کو بھی کہ جو مخلوق میں سب ہے افضل واعلیٰ ہیں کو خدانہیں بلکہ بعداز خدا برزگ و برتر مانة بين اور پيرآب كوبھي نعوذ بالله "الله" الله" نبيس كہتے بلكه "رسول الله" اور" محداً عُبُدُه وَرُسُولُنُ كَتِ مِين البِدَاكُونَى مسلمان كييے مشرك ہوسكتا ہے؟ اس لئے ہر مسلمان كوحضور علي كاس فرمان مبارك يربور عثرح صدر ايمان ركهنا جائية أقا عليه في أرشادفر مايا-

وَإِنْ لَى لَسْتُ الْحُسْمَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَشْرِكُو ابْعَدِي وَلْكِنِي الْحُسْمِ عَلَيكُمُ الدُّنيا أَنُ تُنَا فِسُوا فِيها (مَنْقَ عليه) ترجمہ: فرمایا بے شک جھے تمہارے متعلق میدڈ رنہیں کہتم میرے بعد شرک کرو کے بلکہ ڈرتو رہے کہتم دنیا داری کی رغبت میں پڑجاؤ کے (بخاری شریف مترجم جلدووتم صفحه ۵۵۰،۳۵۷، ۵۵۰ مشکلوة مترجم جلد ۱۳ صفح ۱۲، مطبوعه فريد بكسال لا بهور) الحمد للد! میه حدیث متفق علیہ ہے بخاری ومسلم دونوں میں ہے امت کا اس پر ا تفاق ہے کہ دافعی بیالفاظ نطق رسول ہیں اور نطق مصطفیٰ پر ایمان لا نا فرض ہے قرآن مجيد كاحكم بُومًا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحَي يُولِعِي رَجمه: میرامحبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں فر ماتا بلکہان کا کلام وحی البی ہی ہوتا ہے' وی جلی ہوتو قرآن ہے وی خفی ہوتو حدیث رسول ہے دونوں پر ہی مسلمان کیلئے ایمان لا اضروری ہے کیونکہ دونوں نطق مصطفیٰ علیہ ہیں (16) قرآن مجید من مم موارمَنَ ذَاللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ إِلَّا بِاذْنِهِ رَرْجمد: كون مع جوالله ي بارگاہ میں سوائے اس کی اجازت کے شفاعت کرے'' ایسا کیوں ارشادگرامی موا؟ اس كاليس منظر كيا ہے؟ ماذون من الله كون ميں؟ اور كون نبيس؟ تو اس ارشاد گرامی کا شان نزول اور پس منظریہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک قتم وہ تھی جواللہ تعالیٰ کوخالق ما لک۔زندہ کرنے والا۔ مارنے والا۔ پٹاہ دینے والا اور عالم کا مدير مانتے تھے اور ان كا الله كو ايبا ماننا خود الله كريم نے آتھ مختلف مقامات پر

(1) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعا ءَ قُلُ اولُو كَانُو الاَ يَمُلِكُونَ اللَّهِ شُفَعا ءَ قُلُ اولُو كَانُو الاَ يَمُلِكُونَ اللَّهِ شُفَاعَةً جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ . قُلُ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ

والارض - سوره زمر الله آيت ٢٣،٣١

ترجمہ: بلکہ انہوں نے '' مِن دُونِ اللهِ صَفَعاءً' کینی اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے تھے مجبوب فر مادوکیا اگر چہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں فرما

ووساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

ترجمہ:''اور وہ اللہ کے سوابتوں کی عبادت کرتے ہیں جوندائیں نقصان دیں اور نافع اور کہتے ہیں میدہارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک' ان آیات مبارکہ سے روز

روش کی طرح واضح ہے کہ کفار کے بت لات منات۔ود۔عزی سب کے سب و مشفعاء من دون الله ' بین ان کی شفاعت وسفارش کاعقیده رکھنا شرک ہے جبکہ رسول الله علي "رسول الله" اور" ماذون من الله" لين الله كي مم ي شفاعت کرنے والے ہیں۔شفاعت کبری بالوجاہت کا تاج روزمحشرمنجانب الأرصرف آپ كوئى ببنايا جائيكا آپ كے صدقے ميں امت محديد عليه التحسية والتسليم كے حفاظ كرام ،علماءاوراولياءالله كو بھی اذن شفاعت ہے سرفراز كيا جائيگا \_رمضان المبارك روزه دارول كى \_قرآن كريم اين يرصف والول اورعمل كرنے والوں كى حتى كہ جراسود بھى كہ جوايك پھر ہے اينے چومنے والوں كى شفاعت اليندك اذن اجازت اورحكم سيري محمل مين ضائع شده بيج، شيرخوار كى اور جھوتى عمر ميں فوت ہونے والے بيج، بجيال اين والدين حتی کہ اپنا جنازہ پڑھنے والوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ ماذون من اللہ کی شفاعت کا انکار قرآن مجید کی درج ذیل آیات کاصری کا نکارے اور کفرے۔ (1) وَكُو اللهُ مَ إِذْ ظَلَمُ وَا النَّفْسَهُ مَ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغَفَّرُوا اللَّهُ وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوجَدُوا اللَّهُ تَوْ الدَّارَحِيَماً (تَاء:٦٣) اورجب بجي وه اپن جانوں برطلم كرليں توا ہے بحبوب تمہمارے حضور حاضر ہوں اور پھراللہ ے معافی جا ہیں اور رسول یا ک ان کی شفاعت فرما دیں تو اللہ کو بہت تو بہ قبول كرتے والامبريان ياكيں محين اس آيت ميں وكا است في فَرَلْهِمُ السر سول

"شف عتب مصطفی میں نص قطعی ہے جس کا انکار کفر ہے۔

(2) وَيَسَانِعِ ذُهُمَايُنَفِقَ قَرَبُتِ عَنَدَاللّٰهِ وَصَلَوْتِ الْوَسُولِ: (توبہ:۹۹) مومن جوخرج كرتے ہیں اسے اللّٰه كے قرب اور رسول سے دعا كيں لينے كا در بعد بجھتے ہیں''

(3) وَصَلِ عَلَيْهِمْ (توبه: ١٠٣) اور مجوب الطّحق مين وعائے فيركر\_ ئیں ثابت ہوا نصیب والوں کو ماذون من اللہ کی شفاعت نصیب ہو گی اور پیر شفاعت الله كريم كے بال قبول ، وكى اور قرآن وحديث كامقصود اور مدلول بھى ماذ وان من الله يعني الله كا جازت يا فية بندول كي شفاعت كابيان ہے جبكه 'مِن دُون السلّب شعاء "كى سفارش مردود بادرات مانا شرك مرتحب -(17) مشاركت المي شرك نبيل بينكندر دشرك وا ثبات توحيد ميل خاص طور پر چین نظرر مناجا ہے اللہ من ہے اور بھیر ہے انسان کو من اور بھیر کہنا شرک نہیں التدمنتقل اور ذاتي طور پر سميع اور بصير ہے اور انسان عطائی طور پر سميع اور بصير ہے۔ای طرح مشارکت اسمی دیکرمواقع پر بھی شرک نہیں۔مثلاً اللہ کی بارگاہ میں تمام مسلمان عرض كرتے بيں أنست منو كلانا (سوره يقره) ترجمہ: يا الله تومولاتا ہے' اب بیقر آن ہے اگر ایسی مشارکت شرک ہوتو تمام مذاہب کے علماء جن کو مولانا كہا جاتا ہے وہ سب كہنے والے اور كہلوانے والے اشتہاروں ميں مولانا لکھنے والے اور لکھوائے والے سب مشرک ہوجا کیں۔ چہ جائیکہ اللہ کے (99)

اسائے حسنی میں کہیں بھی داتا مشکل کشاغوث غریب نواز موجود نہیں اگر اولیاء اللہ کومسلمان داتا مشکل کشاغوث اور غریب نواز کہتے ہیں تو وہ کیسے مشرک ہو سے ج بھی مسلمان پر بغیر دلیل شرعی شرک کاالزام لگانا بذات خود بہت بڑاظلم ہے۔ اللہ کریم ہدایت عطافر مائے (آمین)

خلاصہ بحث کہ شرک بانچ اقسام میں منحصر ہے

شرک فی الذات مشرک فی الصفات اورشرک فی العبادات کی تین بنیادی اقسام سمیت بھی شرک کی بہت می شاخیں ہیں (الانسان فی القرآن) جنہیں ہم نے اور تفصیل سے سولہ اقسام میں کھول کر بیان کیا ہے کہ کیا چیز شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہے؟ اگر ہم اس بحث کوسمیٹنا چا ہیں تو جو جو چیزیں شرک بیان ہوئیں ان کوخفرا پانچ اقسام میں سمیٹا جا سکتا ہے۔

(1) سرے سے اللہ کی ذات بابر کات واجب الوجود کا انکار اور اس کی بجائے زبانہ کوموثر ماننا اور دہر (زمانہ) کو ہی سب مجھ مان کر اللہ سے شرک کرنا کئی کفار کہ بھی اس میں مبتلا ہے اور روس وچین کے کل دہریے بھی زمانہ کو واجب الوجود اور مستقل بالذات مان کر اسی شرک میں مبتلا ہیں اور سرے سے اللہ واجب الوجود الوجود تعالیٰ وتقدس کے ہی منکر ہیں۔

(2) ایک کی بجائے کئی خدا ماننا اور بتوں کی عبادت کرنا اور انہیں اللہ ماننا۔ کفار مکہ کی مثل آج کل مندوستان میں کل مندوا ہے ہاتھ سے بنائے بتوں کی عبادت

- € کر کے شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔
- (3) الله کوایک مان کربھی اسکی بالاستقلال و بالذات قدرت وصفات جمیع کایا کسی ایک کاکسی اور میں بھی اثبات کرنا یا الله کوتھکن اونگھ کھانے پینے سونے کا محتاج جانایا انتظام کا گنات میں بغیراس کے تھم ہے کسی کوبھی کسی لحاظ ہے دخیل بالذات جاننا یا جیسے مشرکیین مکہ'' فحقاء مرن دونی الله'' کا عقیدہ اپنے بتوں کے بالذات جاننا جیسے مشرکیین مکہ'' فحقاء مرن دونی الله'' کا عقیدہ اپنے بتوں کے بالدات جاننا جیسے مشرکیین عرب مبتلا متھ اور ستارہ پرست بارے دیکھتے تھے۔ اس شرک میں بھی مشرکیین عرب مبتلا متھے اور ستارہ پرست بحوی یا رسی اور بدھ مت آج بھی اس شرک میں گرفتار ہیں۔
- (4) الله کوایک مان کراس کی اولاد مانتا جیسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں کہ دہ معترت عزیر کواللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔
- (5) کسی کوئسی بھی لحاظ سے اللہ کا ہمسر اور برابر ماننا اور کسی کی شان کواس کے برابر جاننا۔

سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا نثرک کی کل اقسام سے
پاک ہوجا تا ہے:۔ الجمدللہ! تفسیر کبیر جلدہ صفحہ ۹۰ پر حضرت امام فخرالدین
رازی نے بھی شرک کرنے والوں کی پانچ اقسام ہی بیان کی ہیں اور ہم نے بھی
او پر خلاصہ بحث میں شرک کو پانچ اقسام میں مخصر کیا ہے سورہ اخلاص ہر قتم کے
شرک کا جامع رد ہے اور تو حید کا خالص اور کھمل بیان بھی ۔ حضرت سید نعیم الدین
مراد آبادی سورہ اخلاص کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ کھارومشر کین عرب

حضور سید عالم علی سے اللہ رب العزت جل وعلا تبارک و تعالیٰ و تقدی کے متعلق طرح طرح کے سوال کرتے ۔ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے کوئی کہتا اللہ کا اسب کیا ہے کوئی کہتا اس کا وارث کون ہوگا' اکسلہ کا عکی سے کی شکی فَدِیو کے اس نورعلیٰ نور سورۃ میں انتہائی مختصراور جامع الفاظ میں خصرف میں کہا بی ڈات وصفات کے انوار کے بیان سے ان کے اوہام کو صفحل کر دیا ور پھر نہ صرف میں کہا ہی دیا بلکہ ان کے ہاں موجود دیا اور پھر نہ صرف میں کہا تیا مت تک مکن تمام اقسام شرک کارد بھی ارشاد فر مادیا۔

قُلُ : ترجمہ بمجوبتم فر مادد۔

قُلُ : ترجمہ بمجوبتم فر مادد۔

اس لفظ سے تو حید مقبول اور تو حید مردود کا فرق کر دیا کہ تو حید وہی مقبول ہے جو نبی کے وسیلہ سے ہوجو نبی کی مدد کے بغیر تو حید مانے اس کی تو حید مردود ہے۔ نبی کے وسیلہ سے ہموجو نبی کی مدد کے بغیر تو حید مانے اس کی تو حید مردود ہے۔ (1) هُوَّ اللَّهُ مِرْجمہ: وہ اللّٰہ ہے

ان الفاظ مبارکہ میں اوپر درج کی گئی شرک کی پانچ اقسام میں سے پہلی کارد ہے اور دہر میں کا شاقی جواب ہے عام تراجم میں لکھا ہے۔ قسل ھنو اللّٰه اُحَدُّ: کہد دو اللّٰه اُحَدُّ: کہد دو اللّٰه اَحَدُّ: کہد دو اللّٰه اَحَدُ اللّٰه اَحَدُ اللّٰه اَحَدُ اللّٰه اَحَدُ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه عضرت فاضل بریلوی نے شرک کی پانچ اقسام کی نفی کا اللّٰہ ایک اقسام کی نفی کی اور 'اَحَدُ '' کے ترجمہ سے دوسری قسم کی نفی کی اور 'اَحَدُ '' کے ترجمہ سے دوسری قسم کی نفی کی اور 'اَحَدُ '' کے ترجمہ سے دوسری قسم کے شرک کی نفی کی ۔

(2) "احد"وهایک ہے۔

مرك كى دوسرى متم تعدد الله ہے وہ كہتے تھے كتنے خدا بين؟ لا كھوں مورتياں اور بنوں کی بوجا کرکے آج ہندو بھی مسلمانوں ہے یہی سوال کرتے ہیں کہ تمہارے ﴿ كُتِيْ خدا بِين؟ \_قرآن فرما تا ہے۔ 'اِحد'' ترجمہ' وہ ایک ہے' سورہ اخلاص کی پہلی آیت ممل ہونے پراب اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی کا ترجمہ ملاحظة فرما كيس - قبل هو الله أحد أنتم فرمادوده الله بهوه أيك بيلى آیت میں شرک کی دواقسام کارد ہے

(3) الله الصَّمَدُ ترجمہ: الله عنازے

اس میں شرک کی تیسری قتم کارد ہے کہ اللہ کسی بھی احتیاج کھانے پینے او تکھنے سونے سے بھی بے نیاز ہے اور اس بات سے بھی بے نیاز ہے کہ تم اس کی صفات وكالوق ميس كسيك بالاستقلال وبالذات ثابت كروروه الله ، الله به الله بالاستقلال وبالذات ثابت كروروه الله ، الله بهر لحاظ ے بے نیاز ہے تمہارے محدود خود ساختہ تصور تو حید سے یاک اور وراء الوراء ج الشفعاء مِن دُون الله "ع جي الله عن الله علم الله على الله عن الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله ز بردی اور دحونس کی شفاعت کے متصور بنوں کی اے کوئی پرواہ ہیں اور اگر اللہ كى جميع صفات يا اسكى كوئى ايك صفت بهى بالاستقلال و بالذات كسى مخلوق ميس مانے ہوتو اللہ اس سے بھی بے نیاز ہاللہ کواس کی کوئی پرواہ ہیں۔ (4) كَمْ يَلِدُ وَكُمْ يُولُدُ \_ رَجمہ: ندائل كى كوئى اولا دادرندوه كى سے پيدا ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں شرک کو چوتی قتم کارد ہے جس میں یہود ونصاری مبتلا ہو کر

حضرت عزير وعيسى عليهما السلام كونعوذ بالتدء التدكا بيثامان تتصيه (5) وَكُمْ يَنكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ رَرِجمه: اور شكولَى اس كابسراور جوڑكا بي اس میں شرک کی یا نچویں متم کی نفی ہے۔ مسلمانوں کومشرک سینے والے مفتری اوركذاب جب بيربات كيتم بي كدابل سنت حضور ني باك عليسة كي شان خدا ے برصادیتے ہیں ان کا بہ کہنا ہی غلط ہے کیونکہ قرآن کہنا ہے وکسم ینکن ک كُفُواً أَحَدُ برترجمه: الله كاكوني بمسراورجور نبيل بيتمام ابل سنت سلف وخلف كااول سے آج تك اور آج سے قيامت تك بيعقيدہ ہے اور رہے گاكة ابعداز خدا بزرگ توئی قصمخفر العنی آپ کا مرتبہ بوری کا سنات سے افضل واعلیٰ و بالا ہے لیکن آپ بھی خدائیں ہیں۔ بعداز خدا بزرگ و برتر ضرور ہیں آپ کورسول الله مائے والاصرف مومن ہی ہوسکتا ہے بھی مشرک نہیں ہوسکتا۔ ہاں مومن کو مشرك كہنے والا اسے انجام كى ضرور خير مناتے۔ قارئين! آپ نے ملاحظہ فرمایا سورہ اخلاص توحید کی کیس جامع سورۃ ہےاس ایں برقم کے شرک کارد ہاس کی تلاوت کرنے والا برقم کے شرک سے یاک ہوجاتا ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے اور اس برائیان رکھنے والے کو مشرك كمنے والے كو بزار بارسوچا جاہے كہ وہ خودمشرك بوكرندم سے اورشب و روز شرک شرک سے لیریز بے مہاری زبانوں کو نگام دینا عیا ہوری اس تح یا کا

قار کین! کلمیشریف لا الله الله محکمه کورون الله اورسورها خلاص پورے عالم اسلام کے بیچ ہر برد نوجوان و بور حصر دو تورت ہرایک ی زبان پراللہ کریم نے اپنے کمال کرم ہے آسان فر ما کر جاری فرماد ہے ہیں ایے لگتا ہے جیسے کلمیشریف اورسورہ اخلاص پڑھنے والوں کے فضائل کا امت محمد یہ کو بات بات پرشرک شرک کہنے والوں نے بھی اندازہ بی نہیں کیا کلمہ اسلام کے بات بات پرشرک شرک کہنے والوں نے بھی اندازہ بی نہیں کیا کلمہ اسلام کے فضائل ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں آئیں اللہ کے دسول پاک علیہ کی مقدس زبان و ما یہ نہیں کیا گورون الله کوی اِنْ هُوَ اللَّا وَحَیٰ یُور حَیٰ میں مورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے فضائل سیں!

(2) قَالَ مَنُ اَرَادَ اَنُ يَنْنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَامِانَةَ مَسَرَدة قِلَ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُ يَا عَبْدِى مَسَرَدة قِلَ هُو اللَّهُ اَحَدُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُ يَا عَبْدِى الْحَبْدِي الْحَبْدِي الْحَبْدِي الْحَبْدِي الْحَبْدِي الْحَبْدَة رواه الترفري وقال فِرا صريت حسن عريب الدُخُولُ عَلَى يَسِمِينِ كَ الْجَنَّة رواه الترفري وقال فِراصريت حسن عريب (مثلاة تربيف جلداصفي ١٨٨)

ترجمہ:۔ '' پس جس نے بستر پرسونے کا ارادہ کیا اور دا کیں کروٹ سوکر ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو جب روز قیامت ہوگا اس کا رب اس سے فرمائے گا اے میرے بندے دائی طرف ہے بی جنت میں داخل ہوجا''۔ (3) اُنَّ النَّبِیَّ عَلَیْ اللَّهِ سَمِعَ رُجُلاً يَقُرُا قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحُدُّ فَقَالَ وَجَبَتُ قُلْتُ مَاوَ جَبَتُ ؟ قَالَ الْجَنَة ـُ

(مَثَلُوة شَريفِ جِلداصِغِه ٢٨ ٢٨، ترفدى، سُاكَى، موطاام ما لک)
ترجمه: يه دُراوى كَتِح بِين كه حضور سيدعالم عَلَيْكَ نِهِ اكِه آدمى كوسوره اخلاص كى تلاوت كرتے ہوئے سنا فر ماياس كے لئے واجب ہوگئ \_ صحافی نے عرض كيا كه اس كيلئے جنت واجب ہوگئ ۔
كيا كه اس كيلئے كيا واجب ہوگئ؟ فر ماياس شخص كيلئے جنت واجب ہوگئ ۔
كيا كه اس كيلئے كيا واجب ہوگئ؟ فر ماياس شخص كيلئے جنت واجب ہوگئ ۔
(4) قَدَالُ مَن قَدَا أَعِشُو يَنَ مَرَّةً بُنِي لَهُ بِهَا قَصُورَ فِي الْدَجنَة وَ مَنْ قَدا أَعُن وَ مَنْ قَدا أَعُن وَ مَنْ قَدا أَعَن وَ مَنْ قَدا أَعَن وَ مَنْ قَدا أَعَن وَ مَنْ قَدا أَعَن وَ مَنْ قَدا أَعْن وَ مَن قَدا أَعَنْ وَ مَنْ قَدا أَعْنَ وَ مَنْ قَدا وَ مَن قَدا مَن وَ مَنْ قَدا مَن وَ مَنْ وَمَن وَ مَنْ وَمَن وَ مَن وَى مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مَن وَ مِن وَ مَن وَامِ مَن وَامِ مَن وَامِ مَن وَامِ مَا مِ مَن وَامِ مَ

ترجمہ: حضرت انس راوی ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یارسول اللہ! بے شک مجھے اس سورت اخلاص قل حواللہ احد سے بہت محبت ہے۔ فر مایا بے شک خاص اس کی محبت ہی تجھے جنت میں واخل کر دے گی (تر ندی ، بخاری نے اسے معنا روایت کیا، مترجم مشکلوة شریف جلد اصفحہ ۲۲۱۱)

قار کین! ہمارے آقاومولا حبیب کریا عظیمی کے فرمان برخی ہیں۔ان ہیں ذرہ برابر شک نہیں اپنے ارد گرد مسلمانوں کو مشرک مشرک کہنے والی بے مہاری زبانوں کو میر حدیثیں نمرور دکھا کیں شاید انہیں خوف خدا آجائے اورا پی آخرت برباد نہ کریں۔خود کو اہل حدیث کہلانے والے ذرا بخاری شریف کے مدالفاظ بھی پڑھ کیس فرمایا۔ اِنی گست انحشی عکیسکے مان تیشو گو ا بگلوی بھی پڑھ کیس فرمایا۔ اِنی گست انحشی عکیسکے مان تیشو گو ا بگلوی (بخاری مشرجم جلد ۲ صفحہ ۲۵۵ م صفحہ ۵۵) ترجمہ: ''فرمایا جھے اس بات کا بالکل فرانی کہ میرے بعد میری امت مشرک ہوجا کیگئ '۔ (متفق علیہ)

در دین لد بررے بعد بری امت سر ک ہوجا ۔ ن ۔ ر ک سالیہ کا میرے عزیز ادین لانے والے ہمارے آقاد و جہان کے والی علی کا کہ کئی ہمیں میں نہیں کہ قیامت تک بھی امت محمد یہ میں ہے کہ کہ بین کہ قیامت تک بھی امت محمد یہ میں ہے کوئی اور داخلِ اسلام ہونے کے بعد ان میں ہے کوئی اور داخلِ اسلام ہونے کے بعد ان میں ہے کوئی اور داخلِ اسلام ہونے کے بعد ان میں ہے کوئی ایک ہی بھی بھی بھی شرک میں جتلا ہوگا پھرتم کون سامشن لئے پھرتے ہوان وی مرکز نزد ہوان وقت میرے ہاتھ میں ایسے ہی ایک شرک ساز ٹولہ کا مرید کے مرکز نزد الا ہورے ایک بمارت یہ ہے '' آج اس

فننوں کے دور میں شرک و بدعت عام ہو چکی ہے اللہ کی تو حید نایا ب ہو چکی ہے اورخودایمان کے دعویدارشرک کی قید میں مبتلا میں اکثر علماء نے ہمیں حق اور سے کی حقیقت ہے بہت دور رکھا ہے ہمیں جا ہے کہ جا نیں شرک کیا ہے؟ تو حید کس چیز کا نام ہے آج ہم نے اللہ تعالی کو چھوڑ کرائے پیٹمبروں ، پیروں درویشوں ، اما موں اور قبروں والوں کو معبود بنالیا ہے مشکل کے وفت ان کو دعاؤں میں وسیلہ بناتے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان سے مرادیں ماسکتے ہیں ان کی نذو نیاز دیتے بي اور ان كو داتا ،مشكل كشاء حاجت روا اور شيخ بخش وغيره وغيره مجھتے ہيں'' استغفرالله!اس عبارت سے بول معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پیٹمبر، بیر، درولیش ،امام اورقبر دالا ہونا اور دعاؤں میں وسیلہ ہونا اور مجسم انسانی شکل میں داتا ،مشکل کشا حاجت روااورلباس انساني ميس منج بخش مونا خودالله كاحق تقاكه جوان مستيول كو وے دیا گیا اور شرک ہو گیا۔ بیکسی سوچ ہے؟ اس سے کروڑ بارتو بہ کریں۔ ميرے عزيز! خدا، پيغمبر، بير، دروليش، امام اور قبر والا ہونے سے ياك ہے مسلمان الله كى عطاء اوراذن ي جنهيس مشكل كشاء حاجت روا دا تا اور سيخ بخش مانتے ہیں ان سب کوجسم اور لباس انسانی میں مظہرِ عون البی مانتے ہیں اگر انہیں ايهامانناشرك بيتولازم آياكه بيتق خداكا تقااب جب مجسم اورلباس انساني ميس مشكل كشا-حاجت روااور داتا وسنخ بخش ہوتا الله كو و ہابيہ نے مان ليا اورمتصور كر الياتوبذات خوداس تصورے براه كربت برسى اوركيا بوكى

قارئين! ان اوكول كے كل لٹريج تفہيم القرآن جواہر القرآن ، بلغة والحير ان اوراب معودي عرب ي مطبوعه حافظ صلاح الدين يوسف كي تغييري حواشی میں نبی عبارات بار بارملتی میں اس وفت ترجمه قرآن مولا نامحمه جونا گڑھی برحافظ صلاح الدين بوسف كتفيرى حواشى كوميس في اول تا آخر برهاكة خر ان لوگوں کے اعتر اضات اور او ہام شرک کیا ہیں؟ تو یقین فرما تیں سعود بیمطبوعہ اس تفسير کے صفحات تمبر ۲۱،۵۱،۴۹،۲۲۳،۹۹،۲۲۳،۹۹،۸۵،۸۵،۹۲۸، ۱۰۲۴،۸۹۲،۷۸۲ اور۹۹ ایردرج بالاعبارات ومفهوم میں بی سب کچھٹرک كها كيا إا اورتمام مسلمانول كواعلانيه مشرك! مين ان كي مذكوره عبارات يريجه كہنے سے پہلے ایسے خیالات كے حامل افراد سے بشرطیكہ وہ كم از كم حضور پرنور علیت کی صدیث برتو ایمان رکھتے ہوں ان سے گذارش کروں گا کہ جلداور صفحہ نمبر کے ساتھ لکھی ہوئی بخاری شریف کی حدیث ایک مرتبہ پھر پڑھیں کیا امت كوشرك سے ياك كرنے كاتمباراوجم درست ہے؟ ياحضوراقدس كابيفرمان ك میرے بعدتم بھی شرک نہ کرو گے حضور نبی یاک فرماتے ہیں۔شرک والا ڈرختم۔ اور یہ بی سے ہے اس کے برعکس تمہاراعقیدہ کہ 'امت محدید ہمہ پہلوشرک میں مبتلا ہو چکی ہے' صرف اور صرف خارجیت کی وراثت ہے کہ شیطان جس کو نے روب اور نے نے افراد اور نے نے ناموں کے فرتوں کی صورت میں سامنے لے آیا ہے۔ پھر دیکھیں اس مضمون میں شرک کی تمام مکندا قسام اور اس بات کا

ا نکھارکردیا ہے کہ کیا شرک ہے؟ اور کیا نہیں؟ اور پھر ٹابت کیا کہ ہرتم کے شرک كاردسوره اخلاص ميں موجود ہے۔الله مدايت عطافر مائے۔ميرےعزيز! سوره اخلاص مسلمانوں کے بچہ بچہ کو یاد ہے اے بار بارہم پڑھتے ہیں اور ہم فضائل سورہ اخلاص میں تنیسری حدیث بیان کی کہ بیسورۃ پڑھنے والے کوسر کارنے فرمایا کال پر جنت واجب ہوگئی۔حدیث نمبر میں ہے کہ جواے دی مرتبہ یردھے اس کے لیے جنت میں ایک محل پھر ہیں مرتبہ پڑھے دوگل پھر دی مرتبہ پڑھے تنتن كل، عديث تمبر المين ہے كہ سونے والاسومر تبد سورہ اخلاص بڑھے تو اللہ خود تحكم دے اے ميرے بندے دائي طرف سے جنت ميں داخل ہوجا۔ حديث نمبر ۵ میں اس سورہ کی محبت ہی جنت میں داخل کردے گی۔ ميرے عزيز! ايسے ند ہوكہ جے تو مشرك كهدر ہاہے جيسے كه عبارت مذكور ه اور محوله تفبيركے جملہ صفحات كے لفظ لفظ سے ثابت ہے اور كہدرہے ہوكہ ' آج اللّٰدكي و توحید تایاب ہو چکی ہے اور خودایمان کے دعو بدارشرک کی قید میں مبتلا ہیں' ذرابیہ بناؤ! كمايمان كے دعوے كى سند دينے كايا بغيركسي دليل شرعى كے ايمان پر اعتراض کرنے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تمہارے اس بزیان کی کوئی حقیقت نبیں ۔الحمد للد! امت محمد میآج تک شرک میں مبتلانہیں ہوئی ۔تمام عالم اسلام کے مسلمان پینمبر یاک کی پارگا و نور الانوار میں مدینه شریف اور پیروں درویشون ائمهاور قبوراولیاء ومونین پرشری طریقه وظم کےمطابق جاتے ہیں انکی

وعبادت نبیں کرتے نہ انہیں معبود مانتے ہیں بلکہ معبود فیقی صرف اللہ ہے اور اللہ کی تو حید خالص کا درس ہی مدینه منوره بارگاه صطفیٰ کریم علیہ ہے اور آپ کے پیاروں ان ائمہ و ہزرگان ہے ہمیں ملتا ہے ہم نے اس کتاب میں استعانت اور يدغون من دَوَن الله يَرْضيرص البيش كل عكديد عُون من دُون الله كامعى يارسولَ الله \_ ياعلي أورياغوث اعظم يا بزرگان دين كوروحاني مدد كيلئے بكارنا مراد فنهبس بلكهاس بيمرادمشركين مكه كالميخ بتؤل كوبكارنا اورعبادت كرنا م اورتم نے رہ یات مسلمانوں پر چسیاں کردی ہیں اسی لئے بخاری شریف میں حضرت ا بن عمر رضى الله تعالى عنه نے خار جیت كی اولین نشانی به بتائی كه بیخار جی بدترین وشرارتی مخلوق ہیں کہ وہ آیات جو بتوں کے بارے نازل ہو کیں موشین پر چسیاں کرتے ہیں'' میں آخر برصرف اتناعرض کروں گا کہان لوگوں کے اس طرزعمل ہے مسلمانوں کامشرک ہوناتو ثابت نہ ہوا۔ نہ ہوسکتا تھا جو کلمہ شریف کا اِللّٰہ اِللّٰہ الله مُعَجَمَدُ رَسُولُ اللهِ اورسوره اخلاص يرهيس وه توقر آن وحديث كارو ہے جنت واجبہوا لے۔ جنت میں محلات والے ٹابت ہوئے اور دوزخ کا ان برخلود ترام ثابت مواجومونا بي تقا كيونكه الله كي بارگاه مقدس ميس ال كيلئے ايساني ہے البتہ اس طرز عمل ہے ایسے لوگوں کا بخاری شریف ہے خارجی ہونا ضرور ٹا:ت ہوگیا۔اللّٰد کریم کی ہارگاہ مقدس میں التجاہے کہ یا اللّٰد انہیں ہدایت عطافر ما

## بإب دوتمٌ

## رسالت ہے متعلقہ اوہام شرک اوران کارد (1)

مسكم غيب شريف

بسبم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم . النَّحَمَدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلُواة والسَّسلامُ عَسلسى رُسُولِسِهِ السكريْسِمُ امسَّابِعُدُ انبياء عليهم الصلوت والتسليمات كيلئة اور بالخصوص حضور برنورسيد عالم عليسية كيلئ عطائي علم غيب المستنت وجماعت كانبيادي عقيده باورتيره صديول تك ۔ اپوری امت اس پرمنفق رہی ۔ چودھویں صدی میں وہابید دیو بندیداورنجدیہ کے گروہوں نے اس کا انکار کیا اور عطائی علم غیب بنی ماننے والوں پرشرک کا قطعی بے بنیا دالزام لگایا۔ حالا نکہ خود براہین قاطعہ ۔تقویۃ الایمان اور حفظ الایمان کی عبارات سے كفراظهرمن الشمس ہے۔علماء اہل سنت نے بالعموم اور اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے بالخصوص اس موضوع پر ہزار بادلائل کے اپنی کتب میں انبارلگا ديئے ہيں صرف ' خالص الاعتقاد' ميں انہوں نے ۱۲۰ حوالے دیئے ہيں جن میں سے 22 حوالے میں یہاں درج کررہاہوں جن میں قرآن و حدیث کی روشی میں ائمددین اور علمائے معتمدین نے اس عقیدہ کو کمل الم نشرح کر دیا ہے

كرانبياء واولياء كوالله كي طرف سے علوم غيب عطا ہوئے بيں اور كا ئنات كا ذرہ ذرهان برروش ہاورائے میں ہے خالص الاعتقاد صفحہ ١٣٣٣ تا ٨٣ تك منتخب حوالے جواعلی حضرت نے لکھے ہیں پیش خدمت ہیں جنہیں بڑھ کر کوئی مائی کا لال قيامت تك چيلنج نه كر سكے گااورانشاءالله بيخ رياس موضوع پرايك سند ثابت موگی پیر تخیص و تنقیح و ترتب نو بذات خودایک دفت طلب کام تفالیکن بیمشکل كام بھى اللہ جل جلالہ كے فضل وكرم اور اس كے رسول كريم ، رؤوف ورجيم مالینے کی نظر رحمت یاک سے اور میرے سائیوں کی دعا کیں برکتیں شامل حال ہونے سے یائیہ محیل کو پہنچا اب میری دردمندانہ گزارش ہے کہ صرف ضدیر اڑے رہنا اور وہ بھی اس مسئلے میں جونبوت کے اوصاف واعتقادات کے باب میں ایک بنیادی مشکه ہو بلکہ نبوت کا اثبات ہی جس کے بغیر نہ ہوسکتا ہوخودا ہے آپ سے ناانصافی ہے اور حضور اقدی علیہ کی شفاعت عظمیٰ ہے محروی کا باعث ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ایک طرف محبت سے علم غیب نی بیان كرنے والے بيں اور دوسرى طرف گتاخى اور انكاركرنے والے! مسكنه علم غيب شريف ير" خالص الاعتقاد" تصنيف اعلى حضرت بریلوی سے پہتر دلائل:۔ ربع وبل فرما تا ہے۔ قبل كا يَعُلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَالُ بِهِ وَالْارْضِ الْعَيْبَ

إِلاَّ اللّه \_ " منهم فرمادوكه آسانون اورز مين مين الله كيسوا كوئي عالم الغيب نبين " اس سے مراداللہ تعالیٰ کاعلم ذاتی علم محیط ہے کہ وہی باری عزوجل کیلئے ٹابت اور اس سے مخصوص ہے۔ اور اللہ عزوجل کی عطا سے علوم غیب غیر محیط کا انبیاعلیہم الصلاة والسلام كوملنا بهى قطعاحن باوركيون ندموكدربعز وجل فرماتاب آيت تمبر 1 ـ ومنا كنان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يَجبني إمن رئسيله من يشآء برجمه: الله كشايان شان بيس كم لوكول كوغيب بر مطلع كرد بإل الله الياسية رسولول س جيے جا ہے جن ليتا ہے۔ آيت تمبر2 عليم الْغَيْب فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحُدْا الْا مَن ارْتَضى أمِنُ وَمُسُولِ مِرْجمه: \_الله عالم الغيب بي تواييخيب يركسي كومسلط نبيس كرتا موائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔

آیت نمبر3۔ وَمَاهَ وَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِین ۔ ترجمہ: بینی غیب کے بتائے میں بخیل نہیں۔ میں بیل الیں۔

آیت تمبر 4۔ ذلک مِن انباءِ الغیب نورِحیه الیک ۔ ترجمہ: اے بی اب غیب کی باتیں ہم تم کووی کرتے ہیں۔

آیت نمبر5۔ حتی که الله کریم جل جل الدمسلمانوں کوفر ما تاہے: یک و مین و کوئر بالغیب ۔ ترجمہ:۔ وہ غیب پرایمان لاتے ہیں۔

قارئین!ایمان تقدیق ہاورتقدیق علم ہے جس شے کا اصلاً علم ہی نہ ہواس پر

ایمان لا نا کیونگرمکن ہے؟

ولیل نمبر 1۔ تفیر کبیر میں ہے: لا یہ مَتنعَ اَنَ نَفُولَ نَعَمَ مِنَ الْغَیبُ مَالْنَا علیت و کلیت ل برجمہ: دید کہنا ہے منع نہیں کہ ہم کواس غیب کاعلم ہے جس پر جمارے لیے دلیل ہے۔

وليل تمبر 2 يسيم الرياض ميں ہے: كم يُكُلِفُنا الله الإيمان بالغيب إلا وقد فتح لناباب غيبه يرجمه: يمين الله تعالى في ايمان بالغيب كاجمي تكم ويا ہے كدا ہے غيب كادروازه ہمارے ليے كھول ديا ہے۔

دلیل نمبر 3۔ ملاعلی قاری مرقاۃ میں کتاب عقائد تالیف حضرت شیخ ابوعبداللہ شیرازی سے ناقل۔ یَسطَّبلے الْعَبُدُ عَللٰی حَقَائِقِ الْاَشْیاءِ وَیَتَجُلّٰی لَهُ شیرازی سے ناقل۔ یَسطَّبلے الْعَبُدُ عَللٰی حَقَائِقِ الْاَشْیاءِ وَیَتَجُلّٰی لَهُ الْعَبْدُ عَللٰی حَقَائِقِ الْاَشْیاءِ وَیَتَجُلّٰی لَهُ الْعَیْبُ رَجِمہ: فردایمان کی قوت بڑھنے سے بندہ حقائق الله عَیْبُ وَ عَیْبُ الْعَیْبُ رَقِق ہوجاتا اشیاء پرمطلع ہوتا ہے اور اس پرغیب نہ صرف غیب بلکہ غیب کا غیب روش ہوجاتا ا

وليل نمبر 5,4 - امام ابن حجر كل كتاب الاعلام پيرعلامه شامي سل الحسام ميں فرمات بيں: السّخة واص يَدَّجة وَانَ يَعْلَمُوا النَّعْيَبُ فَى قَضِيَّة اوُقَضًا يَا كَمُ مَا وَقَعْ بِينَ السّخة وَاصَ يَدَّجَه وَانْ يَعْلَمُوا النَّعْيَبُ فَى قَضِيَّة اوُقَصْا يَا كَمُ مَا وَقَعْ بِينَ السّخة وَاضْعَ مِلْ مَن مِن مِن مِن مَن مَن مَن اللّه مِن الله مِن الله مَن الله واقع مورمشتهم مواد وقائع مين علم غيب مل جيسا كمان مين بهت سيواقع مورمشتهم مواد وليل نم من المعرف الناس من المناس من المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ا

بضنين ميں ہے: يقول إن صلى الله تعالى عليه وسلم يَاتِيه عِلَمَ الله تعالى عليه وسلم يَاتِيه عِلَمَ الله تعالى عليه وسلم يَاتِيه عِلَمَ الله تعلى الله تعلى الله عليه مَاتا الله عليه وجل فرماتا عبير عين عليه وقيد كاعلم آتا ہے وہ ته ہيں بتائے ميں بخل نہيں فرمات بلكة تم كو جي اس كاعلم ديتے ہيں۔

وليل نمبر 8 تفير بيضاوى زير قوله تعالى وعلمنه من لدناعلا ب: اى مسه المسلم المنح تشرير بيضاوى زير قوله تعالى وعلمنه من لدناعلا بين و قد عِلْم العَيْوَبِ - ترجمه : يعنى الله عزوجل فرما تا ہے وہ علم كه جمار ب ساتھ خاص ہے اور بے جمار بے بتائے نہيں معلوم ہوتا وہ علم غيب جم نے خصر كوعطا فرما يا۔

ولیل نمبر 9۔ تفیر ابن جریر میں حضرت سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے: قبال انک کن تسنیطیت معیی صبر او کان رَجُلَ عنهما سے روایت ہے: قبال انک کن تسنیطیت معیی صبر او کان رَجُلَ فَنعَلمَ عِلْمَ الْغَیْبِ قَدْ عُلْمَ ذُلِک ۔ ترجمہ: فضرعلیه السلام نے موسی علیہ الصلوة والسلام سے کہا آپ میرے ساتھ ندھ ہر سکیس کے خضر علیه السلام علم غیب ویا گیا تھا۔

وليل نمبر 10 - امام تسطلانی في مواجب لدنيد مين نبي علي كاسم مبارك كربيان مين فرمايا: النب و مُن النباء وهو النحبر أي الناه النباء وهو النحبر أي الناه النباء وهو النحبر أي الناه النباء وهو النحبر أي الناه النباء وهو النحبر أي الناه النباء وهو النحبر أي من النباء وهو النحبر أي النباء النباء وهو النبوة و النبوة و النباء و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبوة و النبو

وليل أمر 11- مواجب لدنييس ب: قلد اشتهر و انتشرا مره صلى الله تعالى عُليه وسُلْم بين اصحابه باطلاع عَلَى الْغيوب ررجم: بيتك صحابه كرام ميل مشهور ومعروف تفاكه بي عليت كوغيوب كاعلم حاصل --وليل تمبر 12 - اى كى شرح زرقانى من اكت اكست الله تعالى الله تعالى عُلينه وسلم جازمون باطلاعه على الغيب ررجمه: صحابه رام يقين كرساته يم لكاتے تھے كدرسول اللہ عليہ كوغيب كاعلم بـ وليل تمبر 13 - على قارى شرح برده شريف مين فرمات بين عِلَمُهُ صَلَى والله تنعالي عَلَيه وسَلْمَ خَاوِفُنُونَ الْعِلْمِ (إلى أَنُ قَالَ ) و مِنْهَا عِلْمُهُ إلامورا لغيبينة برسول الله عليه كاعلم اقسام مختلف علوم كوحاوى بغيول كا علم بھی علم حضور علیہ کی شاخوں سے ایک شاخ ہے۔ ويل نمبر 14 ۔ تفسير امام طبري ميں اور تفسير درمنتور ميں بروايت ابو بكر بن ابي شيبهاستاذ امام بخاري ومسلم وغيره آئمه محدثين سيدنا امام مجابد تلميذ خاص حضرت سيدناعبدالله بنعباس رضى الله تعالى عنها \_ \_ إن قال في قوله تعالى إُولَئِنَ سَالَتُهَمَ لَيَقُولَنَ انْمَا كُنَا نَحُوضٌ وَ نَلَعُبُ قَالَ رَجُلُ مِنَ المَنَافِقِينَ يَحَدِّثُنَا مَحَمُدً ان نَاقَةً فَلاَن بوَادِي كَذَا و كُذَا وَمَا يُدُرِيَهِ بالغيب ويعيكى كاناقهم كياتهارسول الله عليه في فرمايا كدوه فلال جنكل میں ہے ایک منافق بولا کے محمد غیب کیا جانیں ۔اس پر اللہ عزوج نے بیآیت

کریمہاتاری کدان سے فرما دیجیے کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول ے خصفھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤتم کا فر ہو چکے ایمان کے بعد۔ دليل نمبر15, £1 \_امام ابن حجر مكى قراوى حديثيه ميس فرمات بين: مسافه كنو مَا ا فِي الآيَةِ صَـرَحَ بِهِ النووي رحِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فِي فَتَاوَاهُ فَقَالَ مَعْنَاهَا الابعلم ذلك استقلالا وعلم احاطة بكل معلومات الله تعالى ـ لیعنی ہم نے جوآیات کی تغییر کی امام نو وی رحمہ الند نعالیٰ نے اپنے فرآوی میں اس کی تصریح کی ، فرماتے ہیں آیت کے معنی مید ہیں کہ غیب کا ایسا ہم صرف خدا کو ہے جوبذات خود ہے اور جمیع معلومات الہید کومجیظ ہو۔ وليل تمبر 17- نيزشر تهمزيدين فرمات بين الله تعالى احتص به لكن من خيث الإحاطة فلاينا في اطلاع الله تعالى لبعض خواصه على كثير مِنَ المُعَيِّبَاتِ حَتَّى مِن الحمس التي قال صَلَّى الله نعالي عليه وسلم لا يعلمهن الا الله وغيب الله كيك ماس مي معنى احاط وال کے منافی نہیں کہ اللہ نے اسے بعض خاصوں کو بہت سے غیروں کاعلم دیا یہاں تك كدان يائي من سے بھى جن كوئى ياك عليہ نے فر مايا كدان كواللہ كے سوا و اتی طور برکوئی نبیس جانتا۔ ويل تمبر 18- تقير بيريس ب: قوله ولا أعلن الغيب يدل على اعترافه بأنه غير غالم بكل المعلومات يعي يت يس جري عليه كو

ارشاد ہوا کہتم فرما دو میں غیب نہیں جانتا اس کے بیمعنی میں کہ میراعلم جمیع معلومات الہیہ کوحاوی نہیں ،

وليل 20,19 مام قاضى عياض شفاشريف اور علامه شهاب الدين خفاجي اس كى شرح سيم الرياض مين فرمات بين: (هذه المع عَجزة ) في اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم على ألغيب (معلومة على القطع) بحيث لا ينمكن انكارها اوالتردد فيها لا خدمن العقلاء (لكُثرة رَ وَاتِهَا وَ اتَّفَاقِ معانِيَهَا على اللا ظلاع عَلى الْغيب ) وهذه لايُنا في الآيات الذالة على انه لا يعلم الغيب الا الله وقوله ولوكنت اعلم الغيب لا سُتَكُثرت من الخير فإن المنفى علمه من غير واسطةٍ و امنا اطلاعنه صلى الله تعالى عليه وسلم عليه باعلام الله تعالى له فأمرز مترحقق لقوله تعالى فلا يظهر على غيبه اخذا الأمن ارتضى مِن رُسَوْلِ۔ترجمہ:۔رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کامعجز علم غیب یقیناً ٹابت ہے جس میں کسی عاقل کوا نکار یا تر دو کی گنجالیش نہیں کہ اس میں احادیث بکثر ت آئیں اور ان سب ہے بالا تفاق حضور کاعلم غیب ٹابت ہے اور بیران آپیوں کے يجهمنا في نہيں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی غیب نہیں جانتااور بید کہ نبی علیہ ا کواس کہنے کا حکم ہوا کہ میں غیب جانتا تواہیے لیے بہت خیر جمع کر لیتا اس لیے كه آيوں ميں نفي اس علم كى ہے جو بغير خدا كے بتائے ہواور اللہ تعالىٰ كے بتائے

ے نبی علی علی علی میں مثانہ قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے غیب برکسی کومسلط نبیں کرتا سوائے اپنے بیندیدہ رسول کے۔

وليل تمبر 21 تقير شيئا يورى مين ب: ألا اعلم الغيب تكون فيه دلالة على أن الغيب بالإستقلال ألا يُعَلَّمُه الأالله حرّجمه: "لا اعلم الغيب على أن الغيب بالإستقلال ألا يُعَلَّمُه الأالله حرّجمه: "لا اعلم الغيب ترجمه أن الغيب بالإستقلال الغيب جوبدات خود مووه خدا كرما تحد خاص بالاستقلال الله كرمواكو في نبيل جانا-

ولیل نمبر 22۔ تفسیر انموڈ جلیل میں ہے: معانیہ لا یعلم الغیب بلا دلیل اللہ اللہ ۔ آیت کے دلیل اللہ اللہ او جمیع الغیب الا اللہ ۔ آیت کے معنی میں کہ غیب کو بلا دلیل و بلاتعلیم جانا یا جمیع غیب کو محیط ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے سواا ہے ان تین طریقوں ہے اور کوئی علم غیب نہیں ماتھ خاص ہے۔ اس کے سواا ہے ان تین طریقوں سے اور کوئی علم غیب نہیں ماتھ

ولیل نمبر23۔ جامع الفصولین میں ہے: بان الک منفی کو العلم بالا سُتِقَلَالِ لَا الْعِلْمُ بِالَا عَلَامِ فِقَهَا فِي اس کُنْفی کی ہے کہ کس کیلئے بذات خود علم غیب مانا جائے خدا کے بتائے سے علم غیب کُنْفی ندی۔ ولیل نمبر 25,24۔ روالحقار میں امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل سے ہے: کو اذکاری عبلم العیب بنفسیہ یکفر : ترجمہ: اگریڈات خود علم غیب حاصل کر لینے کا دعویٰ کر ہے تو کا فرے۔ ولیل نمبر 26۔ علامہ شامی نے فرایا بلکہ آئمہ المسنّت نے کتب عقائد میں ذکر فرمایا'' کی بعض غیوں کاعلم ہونا اولیاء کی کرامت سے ہے اور معز لہنے کہ اس آیت کو اولیائے کرام سے اس کی نفی پر دلیل قرار دیا ہمارے آئمہ نے اس کا رد کیا یعنی ثابت فرمایا کہ آئے کریمہ اولیاء ہے بھی مطلقا علم غیب کی نفی نہیں فرماتی ، ولیل نمبر 27۔ تفیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان میں ہے: لکم یک فی اللا والیہ من قبل الو حی ہے جہز جہز ۔ اللا الله وائم فی اللا وائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے رسول الله عیالی نفی دات ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے وائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کی خدا کے بتائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے ہے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے کی نفی فرمائی ہے خدا کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے کی نفی فرمائی ہے دو اللہ میں مقائب کی نفی فرمائی ہے کی نفی فرمائی ہے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے بتائے کی نفی فرمائی ہے دو اللہ میں مقائب کے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی مقائب کی خدا کے دو اللہ میں مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کے دو اللہ کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کے دو اللہ کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب کی مقائب

وليل نمبر 29,28 تقير جمل شرح جلالين وتقير خازن مين ہے: الكم على لأ اعتلام الكفيك الله تعالى عليه برجمہ: آيت مين جو لا اعتلام الكفيك إلا ان يك لله تعالى عليه برجمہ: آيت مين جو ارشاد ہوا كرتم فر مادو مين غيب نبين جانتا ۔ اس كے معنی نير بين كرميں بے خدا كے بتا كے نبين حانتا ۔

ولیل تمبر 30۔ تفییر عنایة القاضی میں ہے۔

لا اعتلم الَغينَ مَالَم يُوَح الِي وَلَم يَنصَبَ عَلَيْه دُلِيلَ عَرَجمه: آيت كي يمعنى بيل كه جب تك وى ياكوئى دليل قديم شهو مجھے بذات خود غيب كاعلم شبيل ہوتا۔

وليل تمبر 31 - تغير عناية القاصى اى من ب وعنداً مفاتيح الغيب

و بنه اختصاصها به تعالى أنه لا يعلمها كما هي ابتداء الأهور ترجمہ:۔ بیجوآیت "عندہ مفاتیج الغیب" میں فرمایا کے غیب کی تنجیال اللہ ہی کے یاس ہیں اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔اس خصوصیت کے بیمعنی ہیں کہ ابتدأ ، بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر بیس تھلتی۔ وليل تمبر 32- تفييرعلامه نميتا ورئ مين ب: (قل لا أقول لككم) لم يقل ليس عندي خزائن الله ليعلم ان خزائن الله وهي العلم بحقائق الاشياء وماهياتها عنذه صلى الله تعالى عليه وسلم باستجابة دعاء ٥ صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله ارنا الأشياء كماهي ولكنه يكلم الناس على قدر عقولهم (ولا أعلم الغيب) اى لا اقَوَلَ لَكُم هذا مع انه قال ضلى الله تعالى عُليه وسلم علمت ما کان و ما سیکون ۱۱ مختضوا۔ ترجمہ:۔ ارشاد ہوا کہاہے نبی فرما دو کہ اللہ کے خزانے میرے یاس نبیس ، بلکہ بیفر مایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے یاس ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ اللہ کے خزانے

میں تم سے نہیں کہنا کہ میرے پاس ہیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے خزانے حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہیں گر حضور لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل با تبیں بیان فرماتے ہیں اور وہ خزانے کیا ہیں تمام اشی ، کی ماہیت وحقیقت کاعلم حضور نے اس کے ملنے کی وعا کی اور اللہ عزوجل نے قبول فرمائی ۔ پھر فرمایا اور میں غیب نہیں جانتا یعنی تم سے نہیں کہنا کہ ججھے غیب کاعلم بورنہ

حضورتوخودفر ماتے ہیں کہ مجھے ماکان د ما یکون کاعلم ملا یعنی جو پچھ ہوگز رااور جو سچھ قیامت تک ہونے والا ہے انتہی ۔

مزید دلائل پیش کرنے ہے پہلے اعلیٰ حضرت کی فاصلانہ گرفت جو ایمان افروز بھی ہے اور باطل سوز بھی وہ ملاحظ فرمائیں۔

''الجمد للله اس آید کریمه کی که فر ما دو میں غیب نہیں جانتا اسکی۔(1) ایک تفسیر وہ تھی جو تفسیر کی جو تفسیر کے تفسیر کے تفسیر کے تو بہت گزری کہ احاطہ جمع غیوب کی نفی ہے نہ کہ غیب کاعلم ہی نہیں۔
(2) دوسری تفسیر وہ تھی جو بہت کتب ہے گزری کہ بے خدا کے بتائے جانے کی نفی ہے نہ دید کہ بتائے ہائے کی فلی ہے نہ دید کہ بتائے ہے تھی مجھے علم غیب نہیں۔

(3) اب بحد الله تعالى سب سے لطیف تربیتیسری تفییر ہے کہ میں تم ہے نہیں

کہنا کہ جھے علم غیب ہے اس لیے کہا ہے کا فروا تم ان باتوں کے اہل نہیں ورنہ واقع میں جھے ما کان وما یکون کاعلم ملاہے۔ وَ الْحَمَدُ لِلْلَّهِ دَبِ الْعَلْمَيْنَ۔

بلاشبه غيرخدا كاعلم معلومات الهيه كوحاوى نهيس هوسكنا ،معاذ الله مساوى در كنارتمام

اولین و آخرین و انبیاء مرسلین و ملائکه مقربین سب کے علوم مل کر بھی علوم الہیہ

سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرای بوند کے

كرورو وي جھے كوكه وہ تمام تمام سمندر اور بيد بوند كاكرور وال حصه دونوں ہى

متنابی ہیں اور متنابی کومتنا ہی سے تبست ضرور ہے بخلاف علوم الہیہ کہ جوغیر متنابی

ورغیرمتنای ورغیرمتنای ہیں۔اس پراجهاع ہے کداللہ عروص کے دیتے ہے

انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام کوکٹیر اور وافرغیبوں کاعلم ہے ہیے بی صروریات وین ہے ہے جواس کامنکر ہے کا فر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کامنکر ہے۔اس يرجعي اجماع ہے كداس فضل جليل ميں محدرسول الله عليسة كا حصه تمام انبياءتمام جہان ہے اتم واعظم ہے اللہ عزوجل کی عطا سے حبیب اکرم علیہ کو استے غیوں کاعلم ہے جن کا شاراللہ ہی جانتا ہے ۔مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھامگر و ما بيد كومحد رسول الله عليك كي عظمت شان كس ول سے كوارا موانبول نے: (1) صاف کہد یا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر ہیں۔(?) وہ اور تو اور خود ا ہے خاتمہ کا بھی حال نہ جانے۔(3) ساتھ بی بیعی کہددیا کہ خدا کے بتائے ہے بھی اگر بعض مغیبات کاعلم ان کے لیے مانے جب بھی مشرک ہے۔ (4) اس پرقبریه که محمد رسول الله علی که کوتو دیوار کے پیچھے کی بھی خبریہ مانیں اور ابلیس لعین کیلئے تمام زمین کاعلم محیط حاصل جانیں۔(5) اس پرعذر پیرکہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ٹابت ہے فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ (6) پھر متم قبر ہے کہ جو پچھا بلیس کے لیے خود ثابت مانامحدرسول اللہ علیہ کے الياس كے ماننے برحجت حكم شرك جزو ماليعنی خدا کی خاص صفت ابليس کے الياتو ٹابت ہے وہ تو خدا كا شريك ہے گرحضور كے ليے ٹابت كروتو مشرك ہو۔ (7) اس بربعض غالی اور برز ھے اور صاف کبددیا کہ جبیباعلم غیب محمد رسول اللہ علیہ کو ہے ابیاتو ہریا گل ہر چویائے کو ہوتا ہے ( دیکھئے حفظ الایمان ازتھا نوی

﴾ انا لله و انا اليه راجعون \_

آ بتائے گنگوہی صاحب! آپ اہلیس کے جوعلم محیط زمین اور تھانوی صاحب!
آپ ہر پاگل ہر چو پائے کے جوعلم غیب کے قائل ہیں آیاان کے لیے علم ذاتی محیط حقیقی مانے ہیں بیاس کا غیر بر نقذ سراول قطعاً کا فرہو۔ بر نقذ بریٹانی بھی خود تمہارے ہی منہ ہے وہ آیات واعادیث واقوال فقہائم پر وارداورتم اپنے ہی پیش کرد وہ لائل سے خود کا فرمرتہ'۔

دین نمبر 34۔ نیخ تفق عبدالتی محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوۃ میں اس حدیث کے بنیجے فرمائے ہیں : دائستم ہرچہ در آسا نہا وہرچہ در رُھینہا بود عبارت ست از حسول تماء علوم جزئی وکلی واحاط آل۔ ترجمہ . فرمان مصطفیٰ مناہ یہ وہ کھے زمینوں اور جو کچھ آسانوں میں ہے میں نے جان لیا''تمام علوم جزوی دگی اورا ۔ نکے احاط کے مصول سے عبارت ہے۔

ولل بنبر 35- علامه كل قارى قصيره برده بن من غلومك علم اللوك و الكوك علم اللوك و الكفائم كل من علوم على الله الكفائم كل مرده من علومه صلى الله

تعالى عُلَيه وسَلَم ان عَلُومه تَتَنُوع إلى الكَلْيَات والجزنيات و الحفات و خَفَائِق وَ دَفَائِق وَ مَغَادِف نَتَعَلَق بِالذَّاتِ وَ الضِفاتِ و عَلَيه مَعَ الْفَائِق وَ وَوَادِف وَ مَعَادِف نَتَعَلَق بِالذَّاتِ وَ الضِفاتِ و عَلَيه مَعَ النَّهَ اللَّه اللَّه تَعَالَى عَلَيه وَسَلَم حَرَج مِه عَلَيه هَمَ مَعَ هَذَا هُوَ مِن بِرُكَة و جُودِه صلَى اللَّه تَعَالَى عَلَيه وَسَلَم حَرَج مِه ثَمَ مَعَ هَذَا هُو مِن بِرُكَة و جُودِه صلَى اللَّه تَعَالَى عَليه وَسَلَم حَرَج مِه الواح وَلَم عَلِيه وَسَلَم عَرَج مِه عَلْم الواح وَلَم عَلَيه وَسَلَم عَلَي وَسَلَم عَلَي اللَّه تَعَالَى عَلَيه وَسَلَم عَلَي اللَّه عَلَيه وَسَلَم عَلَي اللَّه تَعَالَى عَلَي اللَّه وَعَلَم عَلَي وَلَو وَلَم عَلَيْ اللَّه وَعَلَم اللَّه وَلَم عَلَي اللَّه وَاللَّه اللَّه وَلَيْ عَلَي اللَّه وَلَي عَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي عَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي عَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَم عَلَي اللَّه وَالْع مِلْمُ اللَّه وَلَه وَلَى اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَاللَّه وَلَم اللَّه وَلَي اللَّه وَاللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَاللَّه وَلَي اللَّه وَاللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَاللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي الْمُ اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَي اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلِي اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّ

وليل نمبر 36- امام ابن جمر كى فرمات بين الأن الملكة تعلى اطلعة على الكفه تعلى اطلعة على الكفائم والأجرين ما كان وما يكون رترجمه: ال الكفائم فعلم علم الأولين والاجرين ما كان وما يكون رترجمه: ال الكفائم فعلم علم براطلاع دى توسب اولين وآخرين كاعلم حضور كوملا جوبوكر رااور جوبوت والاجرسب جان ليا.

وليل تمبر 37- سيم الرياض مين ب- ذكر العواقي في شوح المهذب النه صَلَى الله تعَالى عليه وسلم عرضت عليه المخلائق من لدن آدم الله صَلَى الله تعالى عليه وسلم عرضت عليه المخلائق من لدن آدم عليه النظامة والسلام إلى قيام الساعة فعر فهم كُلهم كما علم أدم الاستماء ترجمه: عراقي في شرح مهذب مين ذكركيا بكر حضورا قدس يرادم الاستماء ترجمه: عراقي في شرح مهذب مين ذكركيا بكر حضورا قدس ير

حضرت آدم سے قیامت قائم ہونے تک تمام مخلوقات پیش کی گئیں آپ نے کلہم
کو پہچان لیا جیسے آدم نے کل اساء کاعلم عاصل کرلیا تھا۔
دلیل نہ بر 38۔ امام عراقی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ: '' آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوقات الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کی گئی تو حضور نے ان سب کو پہچان لیا جس طرح آدم علیہ الصلاة والسلام کوتمام نام تعلیم ہوئے ہے'۔

وليل نمبر 40,39\_ امام ابن حاج مكى مدخل اورامام احمد قسطلاني بمواهب لدنيه ﴾ شريف مين فرمات بين: "قَدُ قَالَ عُلَهُ مَا عُو نَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّ الزائِر يشعر نفسه بأنه واقِف بين يُديه صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم و كُمَا هُوُفِي حَيَاتِهِ إِذْلَا فُرْقَ بَيْنَ مُوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عُلَيْهِ و سَلَّمَ فِي مُشَاهَدُتِهِ لِا مُتِهِ وَ مُعُرِفَتِهِ بِأَحُو اللهِمْ وُنِيًّا تِهِمُ وَعُزَائِمِهِمْ و خُوَاطِرهِمْ وَذَٰلِكَ عِنْدُهُ جَلِي لاَخِفاءَ بِهِ - بيتك بهار علماء رجم الله تعالی نے فرمایا کہ زائر اینے نفس کو آگاہ کر دے کہ وہ حضور اقد سطیف کے سامنے حاضر ہے جبیبا کہ حضور کی حیات ظاہر میں اس لیے کہ حضور اقدی علیہ کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو د مکھ رہے ہیں اوران کی حالتوں اور نیتوں اور ارادوں اور دل کے خطروں کو پہچائے ہیں اور سے سب حضور برروش ہے جس میں اصلا پوشیدگی نبیں (مواہب لدنیہ جلد اصفحہ

( 1712

وليل نمبر 41 منزموا ببشريف مين ب: لا شكف أن المله تعالى قد الطلعة على أزيد من ذليك والفي عكية علوم الاولين والانجوين والطلعة على أزيد من ذليك والفي عكية علية علوم الاولين والانجوين والسلعة على أزيد من ذليك والفي عكية علية علوم الاولين والانجوين والانجوين والمدتن المدتن المد

ولیل نمبر 42۔ امام قاضی پھرعلامہ قاری پھرعلامہ مناوی تیسیر شرح جامع صغیر امام سیوطی ہیں لکھتے ہیں: النّه فُوسَ الْفَدُسِيّة اِذَا تَجَوّدُدَتُ عَنِ الْعَلاَئِقِ الْهَدَنِيّةِ اِتَصَلَتْ بِالْمَلاَءِ الْاَعْلَى وَلَمْ يُبُقَ لَهَا حِجَابُ فَتَرَى وَتَسْمُعُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ولیل نمبر 43۔ علی قاری شرح شفاشریف میں فرماتے ہیں:۔إِن دُو ح النبِی مَّ الله تُعالَی عُلَیْهِ وَسُلَمَ حَاضِرَةً فِی بَیْوُتِ اَهُلِ الْإِسْلَامِ رَرَجَمَهُ صَلَّی الله تُعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسُلَمَ حَاضِرَةً فِی بَیْوُتِ اَهْلِ الْإِسْلَامِ رَرَجَمَهُ الله تُعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسُلَمَ مَامِ جَهَان مِی برمسلمان کے گھر مِی تشریف فرماہے'۔

ولیل نمبر 44۔ مدارج النبوۃ شریف میں ہے: ہر چدور دنیاست از زمان آ دم تا اوان نخداولی بروی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منکشف ساختند تا ہمة آحوال اور ااز اول تا آخرمعلوم گردیدیاران خودرانیز از بعضے از ال احوال خبر داد'۔

وليل نمبر 45 منز مرار ن النبوة من بى فرمات بيل منو بكل شيئ عليه وسلم داناست بهمه چيز از شيونات واحكام الهنى و احكام صفات حق و اسماء و افعال و آثار و به واحكام الهنى و احكام صفات حق و اسماء و افعال و آثار و به جميع علوم ظاهر و باطن و اول و آخر احاطه نمووه و مصداق فوق كل ذى علم عليم شده عليه من الصلوات افضلها و من التحيات اتمها وا كملها .

دلیل نمبر 46۔ شاہ ولی اللہ فیوش الحرمین میں فرماتے ہیں۔ اکسے ارف یکنج فیرب اللی تحییر الک تحقیق فیکو یک الله فیتنج کی لک تکل شکی چرتر جمہ نے "عارف مقام حق تک تھنج کر بارگاہ قرب میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر روش ہو حاتی ہے "۔۔

دليل نمبر 47 فيوض الحرمين على مين ولى فرد كے خصائص سے لكھا كە: "به استيلاا نبياء لينهم الصلاة والسلام مين تو ظاہر ہے۔ و اُمَّ فِي غَيْرِ هِمْ فَمُنكا مِي وَ عُلَا بَر ہے۔ و اُمَّ فِي غَيْرِ هِمْ فَمُنكا مِي وَرَاثُةِ الْاَنبِيَاءَ وَكُلُومُ وَكُلُ مِي وَالْقُطْبِيَةِ وَطُهُورُ آثارِهَا وَ مَعْدَانبياءان اَحْكَامِهَا و البَلُوعِ اللَّي حَقِيْقَة مُحَلِّ عِلْمٍ و حَالٍ لِي نَي رہے غيرانبياءان مِي وراثت انبياء كے منصب بين جيے مجدد جونا قطب جونا اور ان كة ثار و احكام كا ظاہر ہونا اور ان كة ثار و احكام كا ظاہر ہونا اور ان كة ثار و احكام كا ظاہر ہونا اور ال كي حقيقت كو ي جانا۔

وليل تمبر 48\_ امام قاضى عياض شفا شريف ميس فرمات بين : هـندا مُسعُ أنهـ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَكْتُبُ وَلَٰكِنَهُ اوْتِي عِلْمُ كُلَّ شني رَحتى قدوردت آثار بمعرفة حروف الخط وحسن تصويرها كَقُولِهِ لَا تَمَدُّ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ رَوَاهُ إِبْنَ شَعْبَانَ مِنْ طُرِيقِ ابن عَبَّاسٍ وَقُولِهِ فِي الْحُدِيثِ الْأَخْرِ اللَّذِي يُرُونِي عَنْ مُعَاوِيَة رَضِي الله تعالى عنه أن كان يكتب بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فَقَالَ لَهُ الْيِ الدُّواةَ وَ حَرِّفِ الْقُلَمُ وَ أَقِمَ الْبَاءَ وَ فَرِّقِ السِّينَ وَلاَ مرس المويم وَحَسِنِ اللهُ وَمُدَّالرَّحُمْنَ وَجُودِ الرَّحِيْمَ لِيَعِيْ طالانكه بي عليه لكهة نه من مرحضور كوم جيز كاعلم عطاموا تهايهال تك كد بينك مديثين آئي ہیں کہ حضور کتابت کے حروف بہجائے تھے اور بید کہ کس طرح لکھے جائیں تو خوب صورت ہوں کے جیسے ایک حدیث ابن شعبان نے عبداللہ بن عباس منی الله تعالی عنبها سے روایت کی کہ بی یاک علیہ نے فرمایا بسم الله کشش سے نہ لکھو (سین میں دندائے ہوں نری کشش نہو) دوسری حدیث (مندالفردوس مین ) امیر معاوید رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہوئی کہ بیہ حضور کے سامنے لکھ رے تھے۔ نبی یاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دوات میں صوف ڈالواور تلم پرتر جیما قط دواور بسم اللہ کی ب کھڑی تکھواور میں کے دندانے جدار کھواور مکواندھانہ کردو (اس کے چشمے کی سپیدی کھلی رہے) اور لفظ السلسه

فخوب صورت لكهواورلفظ وخمن مين كشش مواورلفظ و سيم اجهالكهو وليل نمبر 49 ـ امام شعراني قدس سره ، كتاب الجواهر والدرر نيز كتاب درة والغواص ميں سيدي على خواص رضى الله تعالى عنه سے ناقل: "مسحمد صكى الله إِنَّعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأُولُ وَالْاخِرُو الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ قَدُولُجُ حِينَ والسرى به عالم الاسماء أولها مركز الارض و آخرها السماء والدُّنيَا بِجُمِيع احْكَامِهَا وَ تَعَلَّقَاتِهَا ثُمَّ وَلَجَ الْبُرُزَخُ اللَّي انْتِهَا لِهِ وَهُو السَّمَاء السَّابِعَة ثُمَّ ولَجَ عَالَمَ الْعُرْشِ إلى مَالا نِهَايَة وَانْفَتَحُ فِي إَسْرُزُ خِيتِهِ صُورُ الْعُوالِمِ الْإِلْهِيةِ وَالْكُونِيةِ اه ملتقط الترجمه: محملي الله تعالی علیہ وسلم ہی اول وآخر وظاہر و باطن ہیں وہ شب معراج مرکز زمین سے آسان تك تشريف لے گئے اور اس عالم كے جملہ احكام وتعلقات جان ليے پھر آسان سے عرش اور عرش سے لا انہا تک اور حضور کے برزخ میں تمام علوی وسفلی جہانوں کی صور تیں منکشف ہوگئیں''۔ وليل نمبر 50- تفيركير مين زيراً يهريمه و كُذلك نسري إبسر اهيم

وليل بَمِر 50- تَغْير كِير مِين رُرا يَه كُري رُكَ الْأَوْكَ نُسَوِى إِنْسُواهِ اللّهُ مَلَكُوتَ السَّمُولَةِ وَالْاَرْضِ مِينَ رُمَايا: اللّهِ طِلّاً عُكلَى آثَادِ حِكْمَةِ اللّهُ مَلَكُوتَ السَّمُولَةِ وَالْحَدُ مِنْ مَّخُلُوقاتِ هَذَا الْعَالَم بِحَسْبِ الجَناسِهَا وَانُواعِهَا وَ اصْنَافِها وَ الشّخَاصِها وَاجْرُ امِهَا مِثَمَا لَا يَحْصُلُ إِلاَّ لِلْاً كَابِرِمِنَ الْاَنْدِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وَلِهَذَا الْمُعَنَى كَانَ رَسُولُنا كَابِرِمِنَ الْاَنْدِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وَلِهِذَا الْمُعَنَى كَانَ رَسُولُنا كَابِرِمِنَ الْالْدَيْدَا الْمُعَنَى كَانَ رَسُولُنا وَالسَّلامُ وَلِهِذَا الْمُعَنَى كَانَ رَسُولُنا وَالسَّلامُ وَلِهِذَا الْمُعَنَى كَانَ رَسُولُنا وَاللّهُ اللّهُ السّلامُ وَلِهِذَا الْمُعَنَى كَانَ رَسُولُنا وَالسّلامُ وَلِهِذَا اللّهَ الْمُعَنَى كَانَ رَسُولُنا وَالسّلامُ وَلِهِذَا اللّهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

صلى الله تعالى عليه وسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللهم أَرِنَا الْاسْيَاءُ كُمَا مخلوق میں حکمت الہیہ کے آٹار برانہیں اکابرکواطلاع ہوتی ہے جوانبیاء ہیں تیلیم الصلاة والسلام -ای لیے حضور سیدعالم علیہ نے دعافر مائی کدائبی! ہم کوتمام چیزیں جیسی وہ ہیں دکھاد ہے'۔ اقول: \_ يبال مقصوداس قدر ہے كدان امام المسنت كے نزد يك انبيائے كرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اس عالم کے تمام مخلوقات کے ایک ایک ذرہ کی جنس ، نوع صنف ، من اور ان سب میں الله کی حکمتیں بالنفصیل جانے ہیں۔ وہا ہیہ كنزد يك كافرومشرك مونے كو يمى بہت ب-اصل بات بيب كداصالة علوم غیب کاملنا انبیاء علیم الصلاق والسلام کے ساتھ خاص ہے ادران کے عطاو نیابت ے ان کے خدام اکا براولیائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ایک ایک ذرہ عالم کا تفصیلی علم عطا ہوتا ہر گزممنوع نہیں بلکہ بتضریح اولیاءوا قع ہے۔ ولیل نمبر 51۔ یہی مضمون شریف تفسیر خیشا بوری میں بایس عبارت ہے الا طِلاعُ عُللَى تَفَاصِيل آتُارِحِكَمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي كُلِ أَحَدِ مِنُ مَّ خُلُولًا تُواتِ هَذِهِ الْعُوَالِمَ بِحُسُبِ أَجْنَاسِهَا وُ انْوَاعِهَا وَ أَصْنَافِهَا وَ اشبخاصِها و لواحِقِها كمناهِي لا تحصل إلا لا كابرا لا نبياء وَلِهِ إِذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِمَ أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كُمَا هِي

رتر بند: الله تعالیٰ کے آثارِ حکمت کی تمام تر تفاصیل اور عوالم کی جمیع اجناس اور انواع واصناف اور اشخاص پراطلاع سوائے اکا برا نبیا ،ع کی کی جمیع المت کوندہ و التہ فیلیٹ کے السے کے کئی کو حاصل نہیں ای لئے حضور علیہ کا این دعامیں عرض کرتے ہے تھے '' اے اللہ مجھے اشیاء و کھا دے جسے کہ حقیقتا وہ جیں'' ۔ اعلی حضرت فرماتے بین ۔'' کما حی کا لفظ اس لئے زیادہ ہے کہ صحت علم غیر مشوب بالخطاء والوجم کی تاکید ہو'۔

وليل نمبر 52- نيزنيثا يورى من زيراً بيكريمه وجنسابك على هولاء وشهيدًا فرمايا: لأن روحه صكلى الله تعالى عليه وسكم شاهد على جَـمِيْع الْارُواج وَالْقَلُوبِ وَالنفوسِ \_بيجوربع وجل نے اين صبيب صلی الله تعالی علیه وسلم سے فرمایا کہ ہم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کرلائیں گےاس کی وجہ رہے کے حضوراقدس علیہ کی روح انورتمام جہان میں ہرایک کی روح ، مرایک کے دل اور ہرایک کے نفس کا مشاہدہ فرماتی ہے '۔ ولیل نمبر 53۔ حافظ الحدیث سیدی احمہ سجلما می قدس سرہ اینے شیخ کریم حضرت سيدى عبدالعزيز بن مسعود وباغ رضى الله تعالى عنه ي كتاب مستطاب ابریز میں روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے آبد کریمہ وعلم آدم الاسمآء کلھا کے

"کہ ہر چیز کے دو نام ہیں علوی وسفلی ۔ سفلی نام تو صرف مسمی ہے ایک گونہ

و گابی ویتا ہے اور علوی سنتے ہی معلوم ہوجاتا ہے کہ سمی کی حقیقت و ماہیت كيا إدركيونكر بيدا موااوركاب ست بنااورس لي بنا آدم عليه الصلوة والساام كوتمام شياء كے بيعلوى نام تعليم فرمائے كئے جس سے انہوں نے مسب طافت د حاجت بشری تمام اشیاء جان لیں اور بیز برعرش سے زیرفرش تک کی تمام چیزیں ہیں جس میں جنت و دوزخ و ہفت آسان اور جو پھھاان میں ہے اور جو پھھان کے درمیان ہے اور جو بچھآ سان و زمین کے ورمیان ہے اور جنگل اور صحر ااور نالے اور دریا اور در خت وغیر ہاجو پچھڑ مین ہے غرض بیتام مخلوقات ناطق وغیر ناطق ان كے صرف نام سننے سے آوم عليد الصلوق والسلام كومعلوم ہو كيا كه عرش ے فرش تک برے کی تقیقت میں اور فائدہ یہ ہے اور اس تت ہے اس شكل يرب جنت كانام سنت بى انبول نے بان ليا كدكبال ست بى اوركس لیے بی اور اس کے مرتبول کی ترتیب کیا ہے اور جس قدر اس میں حوریں ہیں اور قیامت کے بعد استے لوگ اس میں جائیں گے اسی طرح نار ، ليوين سيان اور مدكه رميلاا أسال ومال أيول ودااور دوم ا دومري جگه أيوس بوا\_ بى طرح ملائكه كالفظ ينف سے انہوا نے جان ليا كركا ہے سے سے اورس ليے ہے اور کیونکر ہے اور ان کے مرتبول کی ترتبیب کیا ہے اور کس لیے ریافرشتہ اس مقام كالمستحق وااوردومرادوس ساكاءان طرع عرش سازيرزين تك برفرشة كامال اوربينام علوم مرف، آوم عليه السلوة والسلام بى كويس ينك برتى اور بر

كانل ولى كوعطا موت بين عليهم الصلوة والسلام \_آدم كانام خاص صرف اس لي لیا کہان کو بیعلوم مہلے ملے۔ پھرفر مایا کہ اور ہم نے بقدر طاقت وحاجت کی قیدلگا كرصرف عرش تا فرش كى تمام اشياء كااحاطه اس ليے ركھا كه جمله معلومات البيه كا عاطه نه لازم آئے اور ان علوم میں جمارے تی علیہ و دیگر انبیاء علیم الصلاۃ والسلام میں بیفرق ہے کہ اور جب ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو مشاہرہ حضرت عزت جل جلالہ ہے ایک گونہ غفلت می ہو جاتی ہے اور جب مشاہدہ حق کی طرف توجہ فر مائیس تو ان علوم کی طرف سے ایک نیندی آ جاتی ہے مر ہمارے نبی بیاک علیہ کوان کی کمال قوت کے سبب ایک علم دوسرے سے مشغول نبیں کرتاوہ عین مشاہرہ حق کے وقت ان تمام علوم اور ان کے سوااور علموں کو جانتے ہیں جن کی طاقت کسی میں نہیں اور ان علوم کی طرف عین توجہ میں مشاہدہ حق فرمات ہیں ان کوندمشاہدہ حق مشاہدہ خلق سے پردہ ہوندمشاہدہ خلق مشاہدہ حق ہے۔ یا کی وبلندی اسے جس نے ان کو بہعلوم اور بہتو تیں مجتنیں

دلیل نمبر 54۔ ابن النجار ابوالمعتمر مسلم بن اوس و جاریہ بن قدامہ سعدی سے راوی کہ امیر المونین ابوالائمہ الطاہرین سیدناعلی کرم اللہ تعالی و جہہ نے فرمایا:
مسک و نیے قبل آن تفقید و نبی فانٹی لا اُساک عن شی دوون الْعوش الآ

نیج جس کسی چیز کو جھے ہے پوچھا جائے میں بتادوں گاعرش کے نیچے کری مفت آ سان مفت زمین اور آسانوں زمینوں کے درمیان جو پچھ ہے تحت النرئ کی تک سب داخل ہے۔مولی علی فرماتے ہیں کہ اس سب کومیراعلم محیط ہے ان مین جو شے مجھ ہے پوچھومیں بتادوں گا۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وليل تمبر 55۔ امام ابن الا نباری كتاب المصاحف میں اور امام ابوعمر بن عبدالبركتاب العلم مين ابوالطفيل عامر بن واخله رضى الله نعالي عنهما يهدراوي: قَالَ شَهِدُتُ عَلِي بَنَ ابِي طَالِبِ ينخطُبُ فَقَالَ فِي خُطَبَتِهِ سَلُونِي فُو الله لا تساكوني عن شيء يكون إلى يوم القيمة إلا حَد تتكم به ترجمہ:۔ میں مولیٰ علی کرم اللہ تعالی وجبہ کے خطبہ میں حاضر تھا امیر المونین نے ارشادفر مایا مجھ سے دریافت کرو کہ خدا کی قتم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے مجھ ہے جو بچھ پوچھو میں بتادوں گا۔امیرالمونین فرماتے ہیں میراعلم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے جھے ہے جو بچھ پوچھومیں بتادوں گا''۔امیرالمونین فرماتے ہیں میراعلم قیامت تک کی تمام کا کنات کو حاوی ہے بید دونوں حدیثیں امام جلیل جلال الملة والدين سيوطي نے جامع كبير ميں ذكر فرمائيں۔ وليل تمبر 56 - حضور سيد ناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه فرمات بين - وعتزة رُبِي أَنْ السَّعَدَاءَ وَالْا شُقِياءَ لَيُعُرَضُونَ عَلَىٰ عَيْنِي فِي اللَّوج الْمَ حُفُوظِ مِرْجمه: " وعزت اللي كالتم بيتك سب سعيدوتي مير عامن

لیش کے جاتے ہیں میری آنکھلوح محفوظ میں ہے'۔ وليل نمبر 57 ـ اورفر ماتے حضورغوث أعظم رضى الله تعالی عنه: "كو لا لـهـُام والشريعة عكلى لِسكاني لا خبرتكم بِمَاتًا كُلُونَ وَمَا تُدَخِرُونَ فِي المعرود رور رور روز المركز كالقوارير الى مافى بواطنكم وظوا هركم ''-ترجمہ:۔''اگرمیری زبان پرشریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دے دیتا جو کچھتم کھاتے اور جو کچھاہیے گھروں میں اندوختہ کرکے رکھتے ہوتم میرے سامنے شیشے کی ما نند ہو میں تمہارا ظاہر و باطن سب دیکھیر ہا ہوں''۔ وليل نمبر 58 - اور فرماتے ہیں حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ: فسکیسے مُطَلِع اسرارِ الْحُلِيقَةِ نَاظِرُ إلى وَجُوهِ القلوب قد صفاه الْحَقّ عَنْ ودنس رؤية سواه حتى صار لوحًا ينقل إليه مافى اللوح المحفوظ و سَلَّمَ اللَّهُ أَزِمَةُ أَمُورِ أَهُلِ زُمَانِهِ وَ صُرَّفَهُ فِي عُطَائِهِمُ و مُنعِهِمْ - ترجمہ: - ميرا دل اسرارمخلوقات برمطلع بےسب دلوں كود مجدر ہا ہے اللہ تعالى نے اسے رویت ماسوا کے میل سے صاف کرویا کدایک لوح : دکیا جس کی طرف و و منتقل موتا ہے جولوح محفوظ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمانہ کے کاموں و کی باکیں اے سپر دفر ما دیں اور اجازت فرمائی کہ جے جاہیں عطا کریں جے أَجِا بِينَ منع فرما دين \_ ( بهجة الاسرار ، خلاصة المفاخره لامام اجل عبدالله بن اسعد يافعي زمة الخاطر كملاعلي قاري)

ولیل نمبر 59۔ عارف کبیر احداالا قطاب الاربعة سیدنا حضرت سیداحمد رفائی رضی اللہ تعالیٰ عند تر قیات کامل کے بارہ میں فرماتے ہیں: اُطُلکعکه عُلیٰ عُنیه حَدیٰی لَا تَنبَتَ شَجَرَةٌ وَ لَا تَخصُّرُ وَ دَقَةٌ اِلاَ بِنَظُورٌ وَ اللّهِ تَعَالَیٰ ۔ ترجمہ:۔ اے اپنے غیب پرمطلع کرتا ہے یہاں تک کہ وئی پیڑ نہیں اگتا اور کوئی پہتنہیں ہرا ہویا تا مگراس کی نظر کے سامنے'۔

دلیل نمبر 60- عارف بالله حضرت سیدی رسلان ومشقی رضی الله تعالی عنه قرمات من العارِف من جعل الله تعالى في قَلْبِهِ لُوحًا منقو شَابِاسَرَارِ الْمُوجُودُاتِ وَ بِامِدَادِهِ بِأَنُوارِ حَقِّ الْيَقْبِينِ يُدُرِكُ حَقَائِق تِلْكَ السَّطُورِ عَلَى الْحَتِلَافِ الطُوارِهَا وَيُدُرِكُ اسْرَارَ اللَّا فَعَالِ فَ لَا يَتَحُرُكُ حُرُكَةً ظَاهِرَةً وَلَا بَاطِنَةً فِي الْمُلُكِ وَالْمَلَكُوتِ إِلَّا ويكشف الله تعالى له عن بصيرة إيمانه و عين عِيانِه فيشهد ها عِلْمًا وْكَشُفَا ـِرْجِمه: ـ عارف وه بحس كے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہے کہ لوح رکھی ہے کہ جملہ اسرار موجودات اس میں منقوش ہیں اور حق الیقین کے انوار ہے اسے مددی کہ وہ ان لکھی ہوئی چیزوں کی حقیقیں خوب : جانتا ہے با آنکہ ان کے طور کس قدر مختلف ہیں اور افعال کے راز جانتا ہے تو كا برى يا باطنى كوئى جنبش ملك يا ملكوت ميں دا قع نبيس ہوتی محربيك الله تعالیٰ اس کے ایمان کی نگاہ اور اس کے معاینہ کی آئکھ کھول دیتا ہے تو عارف اسے ویکھتا ہے

اورائی میم دکشف سے جانتا ہے'۔ (منقول! زطبقات کبری ازامام عبدالوہاب شعرانی)

ولیل نمبر 61۔ سلسلہ عالیہ نقش ندیہ کے امام حضرت عزیز ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے: '' زبین در نظرائی طا کفہ چول سفرہ ایست' (ترجمہ: پوری روئے زبین ای موفرت کرمایا کی مثل ہے' ''ا') یہ کلام حضرت خوان کی مثل ہے' ''ا') یہ کلام حضرت جا می نے نفات الانس میں لکھا ہے۔ حضرت خواجہ بہا ، الحق والدین نقش ندرضی جا می نے نفات الانس میں لکھا ہے۔ حضرت خواجہ بہا ، الحق والدین نقش ندرضی اللہ تعدید کلام یا کے نقل کر کے فرمانے : و ما می گرئیم چوں روے ناختی ست ہو گئے چیز از نظر ایشاں عائب نیست' یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک ناخن جیے سامنے ہو یا لکل ایسے بی کوئی چیز بھی اس گردہ اولیا ہے ہے عائب نہیں' ۔

ولیل نمبر 62۔ امام اجل سیدی علی وفارضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: کیئے سکس السرّجُ لُ مَن یُقید الْعُوشُ وَمَا حِواهُ مِنَ الْافَلَاکِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ السّحَالُ مَن یَقید الْعُوشُ وَمَا حِواهُ مِنَ الْافَلَاکِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ السّحَالُ الْوَجُودِ کُلِّهِ وَهُناک السّرَجُ لُ مَن نَفَذَ بَصَرُهُ إللی خَارِجِ هٰذَا الْوَجُودِ کُلِّهِ وَهُناک یَعُورِ فَ قَلَدُ عَظَمَةِ مُوجِدِهِ سُبُحْنَهُ وَتَعَالَیٰ ۔ ترجمہ: ''مردوہ نہیں جے بیکٹو فَ قَلَدُ عَظَمَةِ مُوجِدِهِ سُبُحْنَهُ وَتَعَالَیٰ ۔ ترجمہ: ''مردوہ نہیں جے کا اور جو پچھاس کے احاطیس ہے آسان و جنت وناریبی چیزیں محدودومقید کرلیس مردوہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پارگز رجائے وہاں اسے موجدِ عالم سجانہ وتعالیٰ کی عظمت کی قدر کھلے گی۔ (الیواقیت والجوابر فی عقائدالاکایہ) عالم سجانہ وتعالیٰ کی عظمت کی قدر کھلے گی۔ (الیواقیت والجوابر فی عقائدالاکایہ) ولیل نمبر 63۔ ابرین شریف میں ہے: سکم عُتُهُ دُضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عُنْهُ

أَخِيانًا يُقُولُ مَا السَّمُوتُ السَّبُعُ وَ الْأَرْضُونَ السَّبُعُ فِي نُظُرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْمَالِمُ مِنِ الْأَرْضِ مِرْجَمَةً فِي نُظْرِ الْعَبُلِرِ الْمَالُونِ مِنْ الْأَرْضِ مِرْجَمَةً فِي مُلْقَاقِ فِي فُلاَةٍ مِنَ الْاَرْضِ مِرْجَمَةً وَ لِيكُن مِيلَ فَي الْمَالُونِ مِنْ اللهُ تَعْمَلُ عَنْهُ مِنْ اللهُ وَفِي اللهُ مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَقَى مِن اللهِ وَمِنْ مِن كَامِلُ كَى وسعت نَكَاهُ مِن اللهِ مِن جِيمَ اللهُ مِيدان لِق و وق مِن اللهِ وقَى مِن اللهِ جَمِلاً بِرُّامِونُ -

وليل نمبر 64\_ امام شعراني كتاب الجواهر مين سيدعلى خواص رضى الله تعالى عنه تراوى: الككامِلُ قَلبُهُ مِرُأَةُ الوَجُودِ الْعَلْوِيِّ وَالسِّفْلِيّ كُلِّهِ عَلى التفصيل - ترجمه: " " كامل كادل تمام عالم علوى وسفلى كابروجه تفصيل آئينه ہے "-ولیل نمبر 65۔ امام دازی تفسیر کبیر میں رومعتز لہ کے لیے حقیت کرامات اولیا پر ولائل قائم كرنے ميں فرماتے ہيں۔السكجة السكادِسة الأشك أن الْمَتُولِينَ لِلْافَعَالِ هُوَ الرُّوحَ لَا الْبَدَنَّ وَلِهَذَ انْرَى أَنْ كُلُّ مَنْ كَانَ اكترَ عِلْمَا بِاحُوالِ عَالَمِ الْعَيْبِ كَانَ اقُوى قُلْبًا وَلَهَذَا قَالَ عَلِي كُرُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجُهُهُ وَاللَّهِ مَا قُلُعَتْ بَابَ خَيبُرَ بِقُوقٍ جُسُدَانِيَّةٍ وَلَكِنَ بِقُوةً وَبَّانِيَّةً وَكَذَلَكَ الْعَبُدُ إِذًا وَاظِبُ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغُ النبي السَمْقامِ الذِي يَقُولُ الله تَعَالَى كُنْتُ لَهُ سَمُعًا وَبُصُرًا فَإِذَاصَارَ نَوُرُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعَالَهُ سَمِعَ الْقُرِيْبَ وَالْبَعِيدُ وَإِذَا صَارَ ذَٰلِكَ النَّور بَصَرَّالُهُ رَاى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَٰلِكَ

و النوريدُ الله قدر علك التصرّفِ فِي الصّعبِ وَالسّهلِ وَالْبعِيدِ والقريب - ترجمه: المل سنت كى چھٹى دليل بيہ ہے كه بلا شبدا نمال كى متولى توروح بندبدن، ای لیے ہم ویکھتے ہیں کہ جسے احوال غیب کاعلم زیادہ ہے اس کاول زیادہ زبردست ہوتا ہے والبذامولی علی نے فرمایا خدا کی سم میں نے خیبر کا دروازہ جسم كى قوت سے ندا كھيڑا بلكدر بانى طاقت سے اس طرح بندہ جب بميشہ طاعت میں زیار ہتا ہے تواس مقام تک پہنچا ہے جس کی نسبت رب عزوجل فرما تاہے کہ وبال میں خوداس کے کان آنکھ ہوجاتا ہوں توجب دہ نوراس کی آنکھ ہوجاتا ہے بنده نزديك دورسب ويكناب اورجب وه نوراس كالم تحدة وجاتا ببره مهل و رشوارونزد میک و دور میں تصرفات کرتا ہے'۔ ر المانجير 66-علامته على قارى مرقاة شرح مشكوة حديث من لا تمصن الالترك شرح سي فرما ي الله المناه المعلى عِلْم شيء منها غير مسند إلى رُسْتُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاذِباً فِي دُعُواهُ \_لِينَ "تُوجِولُل ا تیامت وغیرہ خمس میں سے کئ مشے کے علم کا ادعا کرے اور اسے رسول اہتہ علیا کی طرف نبت نہ کرے لین کے لہ بغیر حضور کے بتائے سے بھے بیلم آیا وه اسيخ وعوب مين جھوٹا ہے' مماف معلوم ہوا كه رسول الله علب ان يانجون انعيو ل كوجائية بين اوراس ين ست جوجابي اسيد جس تنام كوبيابي بناسكة میں جب بی تو ہے کے حضور کی تعلیم سے الے علم کا وروی کرے اسکی تلذیب ندرو

گی۔

دليل نمبر 67\_ روش النفير شرح جامع صغير مين امام كبير جلال الملة والدين سيوطى عاس مديث كم تعلق ب أمنًا قُولُه صَلَّى اللَّه تعالى عَلْيُهِ وسَلَّمُ إِلَّا هُو فَمَعَنَاهُ بِأَنَّهُ لَا يُعَلِّمُهَا أَحَدُّ بِذَاتِهِ وَمِنْ ذَاتِهِ اللَّا هُو لَكِنُ إِقَادُ تَعَلَمُ بِإِعَلامِ اللّهِ تَعَالَىٰ فَإِنَّ ثُمَّهُ مَنْ يَعَلَمُهَا وَقَدُ وُجِدُ ذَلِكَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ كُمَا رُأَيْناً جُمَاعَةً عَلِمُوا مَتِي يَمُوتُونَ وَعَلِمُوا مَافِي الاَ رْحُامِ حَالَ حُمُلِ الْمُرْاةِ وَقَبْلُهُ \_ترجمه: يَى ياك عَلِينَةُ فِي يَجوفر ما يا كەان يانچول غييول كواللە كے سوا كوئى نہيں جانتاا سكے بيمعنی ہيں كەبذات خود ا ٹی ذات ہے انہیں اللہ بی جانتا ہے مگر خدا کے بتائے ہے بھی اوروں کو بھی ان كاعلم ملتا ہے بےشك اليے موجود ميں جوان غيبوں كوجائے بيں اور ہم نے متعددا شخاص ان کے جانے والے یائے ایک جماعت کوہم نے ویکھا کہ انہیں معلوم تھا کب مریں گے اور انہوں نے عورت کے حمل کے زمانہ میں بلکھمل ے بھی پہلے جان لیا کہ پیٹ میں کیا ہے'۔

وليل نمبر 68 علامه ابرائيم يجورى شرح برده شريف ميس فرمات بيس: كُسِمُ وليل نمبر 68 علامه ابرائيم يجورى شرح برده شريف ميس فرمات بيس: كُسُمُ ولَمُ اللهُ يَعُدُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْدُنْيَا إِلَّا بَعْدُ اللهُ الْعُلَمُهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْدُنْيَا إِلَّا بَعْدُ اللهُ الْعُلَمُهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهَا فِي اللهُ مُورِ أَيِ النَّحَمُ سَةِ مِرْجَمَه: مِن عَلَيْتُ وَنِيا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُورِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

دليل نمبر 69 ـ حافظ الحديث سيدي احمد مالكي غوث الزمال سيد شريف عبدالعزيز منعود حنى رضى الله تعالى عند براوى: "هُو صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهُ وسَلَّم لا ينخفى عَلَيْهِ شَنَّ مِنَ النَّحَمْسِ الْمَذُكُورَةِ فِي الآيَةِ الشَّرِيفَةِ و كيف ينخفلي عَليه ذلك والا قطاب السبعة من أمته الشريفة إِيعَالَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْغُوثِ فَكَيْفَ بِالْغُوثِ فَكَيْفَ بِسُيَّدِ الْاَوْلِينَ الراب المراب الماري هو سَبُ كُلُّ شَيْرٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْرِ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْرِ تِرْجِمه: - قيامت والاخِرينَ اللّذِي هو سَبُ كُلُّ شَيْرٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْرٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْرِ تِرْجِمه: - قيامت کب آئے گی، مینہ کب اور کہاں اور کتنا برہے گا، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے،کل كيا موكا، فلا ل كهال مريكا - بيديا نجول غيب جوآبير ميمه مين مذكور بين ان مين ہے کوئی چیز رسول اللہ علیہ مخفی نہیں اور کیونکر یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ ر ہیں حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں قطب جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے۔ پھرغوث کا کیا کہنا، پھران کا کیا یو چھٹا جوسب اگلوں پچھلول سارے جہان کے سر داراور ہر چیز کے سب ہیں ہر شے انہیں ہے ہے۔ وليل تمبر 70- نيزابريز عزيز مين فرمايا: فَلُتُ لِلشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ إِنْ عَلَماء الظاهِرِ مِنَ الْمُحَدِثِينَ وَعَيْرِهِمْ الْحَتَلُفُوا فِي النِّبِي إَصَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلِ كَانَ يَعُلُمُ الْخَمْسَ فَقَالَ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَيْفَ يَخُفَى آمُرُ الْحُمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

وسَكُمْ وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ السّصرفِ مِنْ أَمْتِهِ الشّرِيفَةِ لَا يَمْكِنهُ التصرف إلا بِمعرفة هذه النحمس من لين من فاحمر التنافي تعالی عنہ ہے عرض کی کہ علمائے ظاہر محدثین وغیر ہم مسئلٹس میں یا ہم اختلاف رکھتے ہیں۔علما کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ٹی یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کاعلم تھا۔دوسراانکارکرتا ہے اس میں حق کیا ہے فرمایا (جونی علیہ کویا نجول غیران) علم مانتے ہیں وہ حق پر ہیں)حضور ہے بیغیب کیونکر چھے رہیں گے حالا نکہ حضور کی امت شریفہ میں جواولیائے کرام اہل تصرف ہیں ( کہ عالم میں تصرف فرماتے ہیں) وہ جب تک ان یا نجوں غیبوں کو جان نہ لیں تصرف نہیں کر سکتے'' وليل تمبر 71 تفيركبير مين زيراً به غلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رسولِ فرمايا: "أَى وَقَتَ وَقُوعِ الْقِيدَ وَمِنَ الْعَيبِ اللَّذِي لَا يَنظِهِرُهُ اللَّه لِا حَدِفَانَ قِيلَ فَإِذَا حَمَلْتُمُ ذَلِكَ عَلَى القِيمَةِ فَكَيْفَ قَالَ إِلاَ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّمُسُولِ سَع الله لِا حَدِ قَلْنَا بَلَ يُنظِهُرُهُ إُعِندُ قُربِ القِيمَةِ"\_ و اس نفیس تفییر نے صاف معنی آبیت میٹھبرائے کہ اللہ عالم الغیب ہے وہ وقت

ال تقیس تفییر نے صاف معنی آیت میکفهرائے کہ اللّٰہ عالم الغیب ہے وہ وقت قیامت کاعلم سی کوئیں دیتاسوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔ الیا نمہ دیجہ مار قسطان فریشہ جہزوں مرتف

مَايَشَاءُ اللَّهُ مِنْ غَيْبِهِ وَالْوَلِيُّ تَابِعُ لَهُ يَانْحُذُ عَنْهُ رَجِمَهِ: \_كُونَي غير ضدائيل جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوااس کے بہندیدہ رسولوں کے کہ اللہ انہیں اینے جس غیب برجا ہے اطلاع دیتا ہے لیعنی وقت قیامت کاعلم بھی ان پر بندنہیں ر ہے اولیاء جو ہیں وہ رسولوں کے تالع ہیں ان ہے علم حاصل کرتے ہیں''۔ دليل نمبر 74,73-علامه حسن بن على مدابغي حاشيه فتح المبين ،امام ابن حجر كمي اور فاضل ابن عطيه فتؤحات ومبيه شرح اربعين امام نو وي ميں نبي كريم روُوف ورجيم و عليه وعلم قيامت عطامونے كي باب ميں فرماتے ہيں: "السُّحُسقُ كُسمَا قَالَ جَــمَـعُ إِنَّ اللَّهُ سُبُحْنُهُ وَ تَعَالَىٰ لَمْ يُقُبِضَ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وسَلْمَ حَتْى اطَلْعَهُ عَلَى كُلِّ مَا أَبِهُمَهُ عَنْهُ إِلاَّ أَنْهُ أَمِرُ بِكُتُم بَعُضِ و الإعلام ببعض ـ ترجمه: ـ "حق ندب وه ٢٠ جوايك جماعت علماء نے فرمايا كەلىندىز وجل جارے نى علىلى كودنيات نەلے كيايبال تك كەجو يچە حضور ہے فی رہا تھااس سب کاعلم حضور کوعطا فر مادیا۔ ہاں بعض علوم کونسیت حضور کو حکم و یا کہ سی کونہ بتا کیں اور بعض کے بتانے کا حکم کیا''۔ وليل نمبر 75 ملامه عشماوي كتاب منتطاب ، عجب العجاب شرح صلاة حضرت سيدى احمد بدوى كبيررضى الله تعالى عنه مين فرمات بين: "قيسُلَ إنسه صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أُولَتِي عِلْمَهَا (اي الْخَمْسِ) فِي أَخِرِ الا مرلكِنه أمر فيها بالكِتمان وهذا القِيل هوا الصحيح وين كهاكيا

کہ نبی علیہ کوآخر میں ان یا نبیوں کا بھی علم عطامو گیا مگران کے چھیائے کا حکم تھااور یہی قول سیجے ہے'۔

قارئین! اعلیٰ حضرت فاضل بربلوی نے خالص الاعتقاد میں جن جن علیاء کے حوالے دیئے انکی ایک طویل فہرست صفحہ ۸ پر اس عنوان کے تحت مرتب فرمائی '' اب دیکھیے کہ گنگوہی واسم محیل ووہا ہید نے معاذ اللہ کن کن آئمہ وعلیاء ومحد ثنین وفقہاء ومفسر بین مشکلمین واولیا وصحابہ وا نبیا علیہم الصلا قوالٹناء کو کا فرینا دیا''

اس فہرست میں سب سے اول تو خود اللّذكر يم ميں اور خود حضور نبی بياك عليہ اس فيرست ميں سب ہے كہ خدائے حضور كے علم غيب عطائی كا بيان كيا اور بخارى و كى ذات اقدى ہے كہ خدائے حضور كے علم غيب عطائی كا بيان كيا اور بخارى و مسلم وتر ندى كى احاديث ميں حضور اقدى نے اس كا اثبات كيا پھر متا خرين ہے متقد مين كى طرف بي فہرست بچھاس طرح ہے۔

ا ـ شاه ولی الله صاحب د بلوی ۲۰ ـ مولینا ملک العلماء بحرالعلوم ۳۰ ـ علامه شامی صاحب روالحخار ۲۰ ـ آئمه المستنت مصنفان عقائد، ۵ ـ شیخ محقق مولینا حضرت شاه عبدالحق محدث و بلوی ۲۰ ـ علامه شهاب خفاجی ، ۷ ـ امام فخر الدین رازی ماه عبدالحق محدث و بلوی ، ۲ ـ علامه شهاب خفاجی ، ۷ ـ امام فخر الدین رازی ۸ ـ علامه سید شریف جر جانی ، ۹ ـ علامه سعدالدین تفتاز انی ، ۱ ـ ملاعلی قاری می ا ا ا امام این حجر می ، ۱ ـ امام قرطبی ، ۱ ـ امام بدرالدین عبنی ، ۱ ـ امام بغوی صاحب احرقسطلانی ، ۵ ـ امام بغوی صاحب

تفییرمعالم ، ۱۸ ـ شیخ علاءالدین علی بغدادی صاحب تفییر خازن ، ۱۹ ـ علامه بیضاوی ۲۰۰ علامه نظام الدین نبیثا بوری صاحب تفییرغرائب القرآن ۱۲۰ \_ علامه جمل شارح جلالین ۲۲۰ امام ابو بکر رازی صاحب تفییر انمو ذج جلیل " ۲۲۰ ـ امام قاضی عیاض ۴۲۰ ـ امام زین الدین عراقی استادامام ابن حجرعسقلانی ، ٢٥ \_ حافظ الحديث احمد سجلماس ٢٠٠ \_ ابن قنيبه ، ٢٧ \_ ابن خلكان ، ٢٨ \_ امام کمال الدین دمیری ، ۲۹ ـ علامه ابرجیم چیوری ، ۳۰ ـ علامه سنوانی ، ۳۱ ـ علامه رابغی ۳۲۰ علامه عشما وی ۱۳۳۰ علامه این عطیه ۱۳۳۰ مام نصر الدین سمرفندی صاحب ملتقط ، ٣٥- علامه بدرالدين محود بن اسرائيل صاحب جامع فصولين ، ٣٧ - ين علاصاحب تا تارخانيه، ٣٧ - امام فقيه صاحب فيآوي ججه، ٣٨ -ا مام عبدالو ہاب شعرانی ، ۳۹\_امام یافعی ، ۴۰رامام اوحد ابوالحسن شنطو فی ، ۴۱ر ا مام ابن حاج مکی ۱۲۴۰ \_امام محمد، صاحب مدحیه برده شریف ۱۳۴۰ \_حضرت مولا تا جای رومی ۱۲۲۰ \_حضرت مولوی معنوی ، ۲۵۰ \_حضرت سیدعبدالعزیز دیاغ ، ۲۲۰ \_ حضرت سيدي على خواص ، ٢٧- حضرت خواجه بهاء الحق والدين نقشبند ، ٨٧ ـ حضرت خواجه عزیز ان رامیتنی ، ۹ ۲ حضرت شیخ اکبر ، ۵ حضرت سیدی علی و فا ، ا۵\_حضرت سيدي رسلان دمشقي ،۵۲ حضرت سيدي ابوعبدالله شيرازي ،۵۳ \_ حضرت سیدی ابوسلیمان دارانی ،۴۰ -حضرت قطب کبیرسیداحمد رفاعی ،۵۵ -حضور قطب الاقطاب سيدنا غوث اعظم ، ٥٦ حضرت امام على رضا ، ٥٥ \_

حضرت امام جعفرصادق، ۵۸ حضرات عاليه ديگرآئمه اطهار، ۵۹ حضرت امام مجابد، ٦٠ يحضرت سيدنا عبدالله بن عباس، ٢١ يحضور سيدنا امير المونين على مرتضلي ٦٢٠ ـ عامه صحابه كرام رضوان النديم الجمعين \_ ہم نے خالص الاعتقاد کے ۱۲۰ میں صرف ۵ کے والے نقل کئے ممکن ہے فہرست بالامیں ندکور کسی شخصیت کا حوالہ ہمارے درج کردہ حوالوں میں نہ آسکا ہوآخریہ فاضل بریلوی قدس سرہ کے بیالفاظ آب زرے لکھنے کے قابل ہیں ۔اعلیٰ حضرت خالص الاعتقاد صفحه ٨٨ يركتنے ايماني قوت : جذبه نسبتِ اسلاف \_ بجر بوركين انتهائي بردردالفاظ مين فرماتے ہيں ' وہابيو! بيكهنا آسان تھا كهاحمد رضارسول الله علينة كعلم غيب كاقائل ہو گيا اور بيعقيدہ كفر كا ہے مگرنہ ديكھا كەاجدرضاكى جان كن كن ياك دامنوں سے دابست ہے احمدرضاكا سلسله

اعقادعلااوليا أئمه صحابه مع محدر سول الله عليه اور محدر سول الله عليه س

التدرب العالمين تكمسكس لما بواب-والحمد لله رب العلمين

(2)

## حضورسيدنا محررسول التد عليسة مختاركل بين

بِسمِ اللهِ الرحَمْ الرَّحِيْمِ. الْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُونَ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُونَ وَالسَّلُونَ اللهِ السَّالَمَ عسلسَى رَسَولِسهِ السَّكَسَرِيسَمِ امسَابَعَدَ - وَالسَّلِامَ عسلَي رَسَولِسهِ السَّكَسَرِيسَمِ امسَالِلَهِ كَالْحَدَ السَّالِينَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

(1) یا عائشة لو سِنْتُ لَسَارَتُ مَعِی جِبَالُ الذَّهُ بِ ، (مَشَالُوة شریف مرزمی با عائشة لو سِنْتُ لَسَارَتُ مَعِی جِبَالُ الذَّهُ بِ ، (مَشَالُوة شریف مرزمی باب فی اخلاقہ وشاکلہ علیہ اللہ اللہ علیہ مردیث ۵۵۸) مرزمی با بول تو سوئے کے بہاڑ میرے ساتھ چلیں۔

قارئین!اگرحضور کے جائے ہے پھوٹیں ہوتائقل کفر کفرنباشدتو بیفر مان کیسا ہے؟

حضور کے جائے ہے تو بہاڑ سونا ہو جائے ہیں بہاڑ پھر ہیں۔ان کا سونا بن جانا ناممکن ہے لیکن آ قاکے فر مانے سے بیبال ممکن ہور ہاہے بھر بھے صدیث ہیں ہے کہ آگر میرا بندہ کسی بات برقتم کھالے تو میں ضرور بورا کروں پھر محبوب جو جا ہیں اللہ

کیوں شہ پورا کر ہے۔

صفحه ١٥٥٥) منفق مليه - اس حديث مباركه مين نابت ب كه حضور عليك بوايد نے کل خزانوں کی جابیاں عطا کی میں حدیث کا ترجمہ سے "فرمایا رسول اللہ منااللہ نے بے شک تمہارے ملنے کی جگہ دوش کوٹر ہے اور بے شک اس حوض کوٹ بو میں یہاں کوڑے دیکھ رہا ہوں۔ (آپ نے منبرشر نف بریدالفاظ فرمائے) اور بے شک جھے تحقیق زمین کے کل خزانوں کی تنجیاں عطا کردی گئی ہیں اور بے شک مجھے تہارے متعلق بیڈرنبیں ہے کہتم میرے بعد شرک کرو گئے بلکہ ڈرییہ ہے کہتم ونیا داری کی رغبت میں پڑجاؤ کے (بحوالہ مشکلوۃ شریف ، کتاب الفتن ، باب الكرامات بصل اول حديث نمبره ٥٥٥ بمطبوعة فريد بك شال جلده صفحه ٢٠) (3) الله تعالى قرمات بين - اعنه المنه والله ورسوله من فضله - ترجمه: " الله اوراس كےرسول نے انہيں اپنے فضل سے فی كرديا"۔ (4) حضرت ربيعه كوآب فرمايا دسك يسا رُبدُها أربد عله ألا عدبيعه ما تك جوبيكه ما تكنائب جويد كي كنعوذ بالله! حضورد \_ يحوين سئة تقص ف الفاظ كي عد تك يا محض نعود بالله برز مارنے کے طور پر بیالفاظ کیے اس نے جمارے آقاحضور اقدی علی پر کذب کا التزام کیا وہ کافر ہے۔ یہ فرمانا خود سرکار کے مختار کل ہونے کا شہوت ہے حدیث کے آخر برصحالی کوسجدوں سے مدد کرنے کا تھیم، بنامحص عبادت ا کی ترغیب ہے ور شدانا زم آئیگا کہ ہم سجد ہے کر کے جشت کینے میں القد کی نعوذ باللہ مدوكرتے میں صدیت كا غاملات طلب بیان كرنا مجمح حضور الدین و جينا إن ہے۔ و (5) بمنتی بیلوں کو توزید یا ندتوزید کا انتہار (متراتم بادار صفحه ۲۲۲)

(6) بارش برسوائ اور باول دور برائ فقال الله مَ اسقِنام وَيَن وايمُ صحاب فَرَض برسوائ الله ان يُسقِنا فقال الله مَ اسقِنام وَيَن وايمُ الله مَانوى فِي السَماء قَرَعة مِن سَحَابٍ فَنَشاتَ سَحَابة وَامَطَرَت الله مَانوى فِي السَماء قَرَعة مِن سَحَابٍ فَنَشاتَ سَحَابة وَامَطَرَت الله مَانوى فِي السَماء قَرَعة مِن سَحَابٍ فَنَشاتَ سَحَابة وَامَطَرَت وانقط مَا النبي مَالِي مَا الله يَحَطب صَاح واليه تها رَمَت البيوت وانقط عَب السَبل فادع الله يحبسها عَنا فَتَبَسَمُ النبي مَالِي مَا الله يحبسها عَنا فَتَبَسَمُ النبي مَالِي الله وقال الله مَ حَوَالينا وَلاَ عَلَيْنا \_

(ابن ماجه مترجم جلداول صفحة ١١٣)

(8) قرآن مجيد ميں ہے۔ وَ أَمَّا السَّائِلُ فَالاَ تَنَهُو َ۔ اورائ محبوب جوكو لَى آپ عصوال كرے آب انہيں نہ جھڑ كئے۔

(9) إنه لا ينود سانلا يرجمه: بشك حضور ياك علي كاللووايس

ن اوٹاتے تھے (مترجم ابن ماجه جلد دوئم صفحہ اس (10) قال رسول الله علي "الله الجود جودا ثم أنا اجود رجم: فرمایا رسول الله علی نے کہ سب سے براسی الله رب العالمین ہے چرتمام انسانوں میں سب سے بڑھ کرنخی میں ہوں۔ (مشکوٰۃ مترجم جلداول صفحہ ۲۳) (11) عن على قال قال دسول الله مليه قد عفوت عن صدقة النحيل والرقيلق فها تو صدقة الرقة من كل اربعين درهما رجمه حضور سیدنا مولاعلی راوی ہیں فر مایا رسول الله علیہ نے کہ میں نے تم سے (خد مت کے ) گھوڑوں اور اونٹوں کی زکوۃ معاف کردی ہے کیں جاندی کی زکوۃ دو جو جالیس در ہموں میں ہے ایک درہم ہے (جامع تر ندی شریف جلداول مترجم صغی ۳۵۲) اس مدیث مبارک میں قد عفوت سے ہر لحاظ ہے واضح ہے کہ حضور سید عالم علی شریعت کے عام احکام میں باافتیار ہیں جس طرح جاہیں استناء

المخضر: حدیث اول ہے آپ کے جائے سے ظاہری ناممکن بھی ممکن ہونے کا جُوت ہے بلکہ حدیث کا اصل مدلول اور مقصود ہی سرکارکا'' اپنے جائے'' کی قوت بیان کرتا ہے۔ حدیث دوم سے صراحنا ثابت ہے کہ کل زمین کے خزانوں کی ملکیت اللہ کی طرف ہے آپ کو عطا ہے۔ نمبر 3۔ سے واضح ہے کہ بفر مان خدا حضور بھی غنی فر ماتے ہیں۔ ٹمبر 4 کے تحت حضور کا مختار کل ہونا ثابت ہے۔ نمبر 5 سے بھی حضور کے ارادہ و تصرف میں جنت کے پھل توڑنے یا نہ توڑنے کا شہوت سے بھی حضور کے ارادہ و تصرف میں جنت کے پھل توڑنے یا نہ توڑنے کا شہوت

ہے۔ بالخصوص۔ نمبر 7 کے تحت حضور قاسم ہیں یہ بخاری شریف ہے۔ نمبر 8 کے تحت اللہ کے قرآن نے پوری کا نئات کو در مصطفیٰ کریم علیا ہے کا سائل فرما دیا اس میں ہر شم کا سائل مراد ہے یہاں سائل کی تخصیص اور تقبید کیلئے قیامت تک کوئی دلیل شری پیش نہیں کی جاسکتی۔ نمبر 9 کے تحت صحابہ کا مشاہدہ ہے کہ آ پ کسی بھی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے۔ نمبر 10 میں قولی فرمان نبوی ہے کہ اللہ کے بعد میں ہی سب سے بڑا تنی ہوں۔ نمبر 11 ، 12 سے واضح ہے کہ آ پ شریعت کے احکام میں استثناء کیلئے باا ختیار ہیں۔

چندسوال: ـ (1) كيا آپ كهه سكتے بين كه بيا حاديث نعوذ الله نبيس بيں؟ (2) اگر ہیں اور سیح ہیں تو کیوں نہیں مانے؟ (3) ایک مسلمان کا کام حضور اقدس کی شان بیان کرنا ہے بالخصوص جب حضور اقدی علیہ خود اینے " قاسم" ہونے" السل ياربيعه "كاعلان يرمني حمتين برسائي اور" اين حايث كاتوت كوبيان كريل توجوان حديثول كوچھيائے كياامتى كہلانے والے كوبيزيب ديتاہے؟ (4) يا كيابيالفاظ كمنے كه حضور نے صرف برا مارنے كيلے كہا" سل يا ربيعه "جبكة تعوذ بالله آب دے کھنہ سکتے تھے یا آینے اپنے آپ کوقاسم 'جوفر مایا وہ محض لفاظی تھی۔ كيابيكفرنبيس بي يقينا كفرب \_ (12) ابوداؤدشريف كتاب الطلاق باب في الظبهار بين صحالي رسول حضرت ابن العلاء بياضي رضي الله تعالى عنه كامشهور واقعه ندكور ب كدروز وتو زنے كے كفاره كاتكم يو جھنے حاضر ہوئے تو ان الفاظ ميں عرض كى فاحكم فى بمااراك الله ـ ترجمه: ميرے بارے وہ فيصله فرمائيں جس كا الله نے

و آپ کو حکم دیا ہے تو حضور سید عالم علیہ نے حکم النی کی تینوں صور تیں ارشاد فرما كين (1) كەغلام آزادكر، (2) ياسانھەردز ئےمتواتر دىكە، (3) يا بھرسانھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ۔ صحابی رسول نے ان تینوں احکام پراپی مجبوری ومعذوری عرض کی کہ غلام کیسے آزاد کروں۔ ماا ملک رقبۃ غیرھا۔ ترجمہ: میں کسی غلام کا ما لک بی نبیں ہوں ۔ ساٹھ روز سے کیسے رکھوں قل روطل اصبت الذی اصبت الامن الصیام۔ ترجمہ: عرض گزار ہوا کہ روزوں کے باعث ہی توبیر کت سرز دہوئی ہے ساٹھ مسکینوں کو کھلانے برعرض کیا والذی بعثک لقد بنتا وحشین مالنا طعام ۔ترجمہ: فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے ہم دونوں نے فاقے میں رات گذاری ہے ہمارے پاس تواپنے کھانے کیلئے بھی نہیں ہے' اس جواب پرشری نقطہ نظر ہے مزید کوئی حل ممکن نہیں تھا امت کا کوئی بھی مفتی و قيامت تک کوئی چوتھاحل پيش نہيں کرسکتا ليکن اختيارات مصطفیٰ کا اب ظہور ہوتا ہے حضوراقدس علیہ نے ارشادفر مایا۔

 جس طرح جا ہیں استنا ،فر مادیں۔آپ کو مفل چیٹی رساں صرف دہی کے گا جو مفل آپ سے بغض و حسد دکینہ ہے سرسے باؤل تک بھرا ہوگا اور جوآپ ہے بعض آپ کرنے اسکے کفر میں کیاشک ہے۔

(3)

# ندائے یا رسول اللہ اور آپ علیستی

#### سے استمد اوواستغاثہ

### مالله کے مردکرنے کا حدیث سے شوت

قارئین! پہلے عنوان بالا پرایک اہم دلیل، پھر عنوان بالا کے قائل پر تفقیۃ الا بیمان، فاوی رشید بیا اور بہتی زیور سے شرک کا فتوی نگا ٹا اور پھرا سے شرک کہنے والوں کی اپنی کتب ہے اس کی تر دید کریں گے۔ (1) صحابی رسول کا دور سے الوں کی اپنی کتب ہے اس کی تر دید کریں گے۔ (1) صحابی رسول کا دور سے ندائے یا رسول اللہ کرنا اور چھرا پی مدد کیلئے دور ہے آتا کو پکارنا اور حضور سید

عالم علی کے اظہار فر مانا اگر سے معلان کو افکار کرنے کا اظہار فر مانا اگر سے صدیت سے ثابت ہوجائے تو اصولاً سی مسلمان کو انکار کرناممکن نظر نہیں آتا ہے ہیں سے تو فیل سے جس کے نصیبوں میں ہدایت ، تعظیم نبوت اور تعظیم سے تو فیل سے جس کے نصیبوں میں ہدایت ، تعظیم نبوت اور تعظیم صدیث پاک ہواور ہمارے فرصح حدیث پہنچانا ہے اور بیاصول ہے کہ ایمان کا مدار بخاری ، مسلم یا دیگر کتب صحاح پر نہیں بلکہ صحح حدیث پر ہے بیر صحح حدیث مبارک مع سند سے مطرانی صغیرص احمان بر نہیں بلکہ صحح حدیث پر ہے بیر صحح حدیث مبارک مع سند سے مطرانی صغیرص احمان میں اسلام حدیث کی راویہ بھی نتمام الاستیعاب جلد اصفح کے 184 اور کتاب الاستیعاب جلد اصفح کے 184 میں بوری موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام کی موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی نتمام کی دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو

حُدُثُنَا مُحُمُدُ بِنَ عَبُدِ اللهِ القُرَمُطِي مِنَ وَلَدِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَة ، حَدَّثُنَا يَحُمَّى مَحَمُدُ بِنَ نَصَلَهُ يَتَحَمَّى مَحَمُدُ بِنَ نَصَلَهُ يَتَحَمَّى مَحَمُدُ بِنَ نَصَلَهُ يَتَحَمَّى مَحَمُدُ بِنَ نَصَلَهُ عَنَ جَدَّهُ عَلَى عَمِي مَحَمُدُ بِنَ نَصَلَهُ عَنَ جَدَّهُ عَلَى عَنِ الْحَسَيَنِ حَدَّتَنِي عَنَ جَدِّهُ عَلَى بِنِ الْحَسَيَنِ حَدَّتَنِي عَنْ جَدِهُ عَلَى إِنِي الْحَسَيَنِ حَدَّتَنِي عَنْ جَدِهُ عَلَى إِنِي الْحَسَيَنِ حَدَّتَنِي عَنْ جَدِهُ عَلَى إِنِي الْحَسَيَنِ حَدَّتَنِي عَنْ اللّهِ عَنْ جَدِهُ عَلَى إِنِي الْحَسَيَنِ حَدَّتِي مَنْ عَلَيْ إِنِي الْحَسَيَنِ حَدَّتِي اللّهِ عَنْ جَدِهُ عَلَى إِنِي الْحَسَيَنِ حَدَّتِي مَنْ عَلَى إِنْ الْحَسَيَنِ حَدَّتِي اللّهِ عَنْ جَدِهُ عَلَى إِنْ الْحَسَيَنِ حَدَّتِي مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

قارئین! سند کے بعد واقعہ کی تفصیل حدیث مبار کہ بیں یوں مرقوم ہے
کے قریش حضور پرنور نبی کریم رؤوف ورجیم علیہ کے ایک بیارے صحالی حضرت
راجزمسمی عمروبن سالم کوئل کرنا چاہتے تھے جو بجرت میں اکیلے رہ گئے بھے جنانچہ حضرت راجز مکہ شریف سے نکلے اور مدینہ منورہ مقدسہ زاداللہ شرفہ و تعظیمہ کا راستہ

اختیارکیا۔ جب کوئی مصیبت پڑتی تو صحابی رسول حضرت راجزنی پاک علیہ کو عائبانہ پکارت اور آپ علیہ اس کی امداد فرما و سے چنانچہ ایک موقع پروہ ہر طرف سے دشمن کے گھیرے میں آگئے آدھی رات کے بعد کا وقت تھا عین اس وقت نبی پاک کے پروانے نے حضور پرنور جان عالم علیہ کو پکارااور فریاد کی کہ حفور بجھے بچاہے ورند دشمن قبل کردے گا حضور پرنور علیہ اس رات ام الموشین حضور برنور علیہ اس رات ام الموشین حضر رئیسیدہ میموندر منی اللہ عنہا کی باری پران کے گھر آ رام فرما تھے اور صحابی کے امداد کیلئے پکار نے کے وقت آپ اٹھ کر تبجد کا وضوفر مار سے تھے کہ ام الموشین فرماتی امداد کیلئے پکار نے کے وقت آپ اٹھ کر تبجد کا وضوفر مار سے تھے کہ ام الموشین فرماتی امداد کیلئے پکار نے کے وقت آپ اٹھ کر تبجد کا وضوفر مار سے تھے کہ ام الموشین فرماتی

فسمعته يقول في متوضاً وكبينك لبينك فلكناً . نصرت و نصرت في المناق المبينك فلكنا و نصرت و نصرت في المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق و المناق المناق و المناق المناق و المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق و المناق كمناق و المناق كمناق و المناق كمناق المناق كمناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق كمناق المناق المن

 مُعَکُ اُحُدُ فَقَالَ هُذَا رَاجِزُ یَسْتَصُر نُحنِیَ ۔ ترجمہ: حضرت میمونہ فرماتی ایس آپ وضوفر ماکر باہر نگلے تو میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے خود سنا کہ آپ این آپ وضو کے مقام پر تین دفعہ بیالفاظ فر مار ہے تھے لبیک لبیک ۔ نصرت نصرت آ قا! گویا آپ تو جسے کسی انسان ہے بالمشافہ بات کر رہے تھے۔ کیا آپ کے ساتھ مقام وضو میں کوئی آ وی تھا؟ آپ نے فر مایا یہ میراصحا بی را جز مجھ سے فریا دکر رہا تھا''

قارئین! صحابی بینکڑوں میل دور ہے اپنے آقا سے امداد کی فریاد کرتا ہے۔ حضورا قدس علیہ نے کہ کہا تبوت دیا مصاورا قدس علیہ نے کہا کہ کہا تبوت دیا محصورا قدس علیہ نے کہا تبوت دیا محصورات سے اپنی مدد کا ثبوت دیا بھراس امداد کے متعلق ہماری امی جان مصرت میمونہ کو بھی بتایا۔

قار کین! بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ عقا کدا ہلسنت پر صحابہ کی مہر لگنے لگی ہے اور وہ بھی خود بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ ہے ہیں وہ اس طرح کہ جب بیا ہے آقا کے مشکل کشائی کاعملی نظارہ کرنے کے امداد یا فتہ صحابی ،اپنی مشکلات میں اپنے آقا کی مشکل کشائی کاعملی نظارہ کرنے والے صحابی جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو اپنی آپ بیتی کو جگ بیتی بناتے ہوئے در بار نبوت میں چند شعر میش کرتے ہیں ان میں سے ایک شعر ملاحظہ کریں جس میں بوری امت کو حضور پر نور نبی کریم علیہ ہے مدوطلب کرنے کا درس دیے میں بوری امت کو حضور پر نور نبی کریم علیہ ہے مدوطلب کرنے کا درس دیے

فَاسَتَنْصِرَ رَسُولَ اللهِ نَصَرًا عَتَدًا فَادَعُ عِبَادَ اللهِ يَا تَوَا مَذُدا

ترجمہ: پس تورسول اللہ علیہ سے مدد ما تک کیونکہ آپ کی مدد ہروفت تیار ہے اور اللہ کے بندوں کو پیکارا کروہ تیری مددکو پہنچیں گئ'

ممل اشعار کیلئے ملاحظہ ہوں۔ (طبر انی صغیر صفحہ ۱۰۲۰ ماصابہ جلد ۳ مسفحہ ۲۹۵، کتاب الاستیعاب جلد ۲ صفحہ ۳۳۳)

قارئین! الحمدلله بم اہل سنت و جماعت چودہ صدیوں سے اور آئندہ بھی ہمیشہ اس فر مان پر عامل ہیں جوہمیں صحابہ پاک نے سکھایا ہے کیا نعوذ باللہ! صحابی نے شرک کیا؟ اگر شرک کیا؟ تو پھرتمام صحابہ اور خود حضور سید عالم علیہ نے اس پرشرک کا فتو کی کیوں نہ لگایا؟

2۔ ندائے یا رسول اللہ سے استفافہ واستعانت کرنے والوں پریے وقو فول کا شرک کا فتو کی لگانا

(1) تذکرہ الاخوان صفحہ ۸ کر ہے۔ ''رئے الاول میں مولود کی محفل ترتیب
دینا اور جب وہاں ذکر حضرت کے پیدا ہوئے کا آوے تو کھڑے ہونا، رئے الثانی
کو گیار ہویں کرنا ، عرس میں جانا حلوا پکانا ، اور جراغ بہت سے جلانا عید کے روز
سیویاں پکانا یہ تمام کرنے والامسلمان نہیں ہے''۔

المراع فراول رشید بیجلد اصفی ۱۳ ایر ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظه کریں۔

"سوال" \_ جو بزر كول سے مدد ما نكما مو \_ يا بعثى مثلاً جوازعرس وسوم وغيره إور

یہ جانتا ہے کہ بیا افعال اچھے ہیں تو ایسے خفس سے عقد نکاح جائز ہے یانہیں کیونکہ نصاری ویہود سے تو جائز ہے تو ان سے کیوں نا جائز ہو؟ الجواب:۔'' جو شخص ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاس ہے اور اختال کفر کا ہے ایسے سے نکاح کرنا دختر مسکلہ کا اس واسطے نا جائز ہے کہ فاسق سے ربط ضبط کرتا حرام

﴿ (3) فَمَا وَكُلُ رَشِيد مِيهِ حَصِيهِ مِصَافِحَهُ ٩ يرِ ہے: ۔ '' جب انبياء عليهم السلام كوعلم عليب نقيده كركے كے كه وہ دور سے غيب نبيب تو يا رسول الله بھى كہنا تا جائز ہوگا اگر بيعقيده كركے كے كه وہ دور سے سنتے ہیں بدسب علم غيب كے تو خود كفر ہے'۔

﴿ (4) بہنتی زیورصفحہ ۳۵ پر ہے۔ ''کسی کو دور سے پیکار نا اور یہ بھنا کہ اس کو خبر ہوگئی کسی کونفع نقصان کا مختار بھنا کسی سے مرادیں مانگنایا یوں کہنا کہ خداور سول اگر جا ہے گا تو شرک ہے'۔

درج بالا فناوی کی تردید اور ندائے غائب اور استمدادواستعانت پر چھ لاجواب دیوبندی حوالہ جات نرجة الخاطر والفاطر لملاعلی قاری صفحالا پرفرمان حفرت فوث پاک ہے 'مک نبی استخداث بھی فین کربة کشفت عنه و من فاوانی باسمی فی شدة فی استخداث بی فی کربة کشفت عنه و من فاوانی باسمی فی شدة فی فرخت عدد کربی می منابع می استفاد دور الله می مالت کرب و تکلیف میں مجھے سے استفاد کیا، مدد ما نگی تو میں اسکی تکلف دور

کروں گا اور جس نے شدت ومصائب میں میرے نام کا سہارالیا پھر بھی اسکی
تکلیف اس سے دور کردوں گا اور جس نے کسی حاجت میں میرا وسیلہ ڈالا اس کی
حاجت بھی مجھ سے پوری ہوگی۔ (نزہۃ الخاطر والفاطر صفحہ ۲۱)
قار ئمین! ہم اہل سنت و جماعت حضور غوث پاک کا بیفر مان بیان کریں تو دیو بندی
اعتراض کرتے ہیں جبکہ درج ذیل چھ حوالے اور پھران کا حکم تقویۃ الا بمان سے
تمام دیو بندی ذریت کیلئے موت کا پیغام ہے۔

(1)قصا ئدقائمی صفحہ ۸ پرہے \_

مدد کرا ہے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

(2) قصائد قاسمي صفحه ٢ ٣ يرمولوي ضياء الدين رام پوري حافظ محمد ضامن كولكهت بيل

تی اسامیہ وجس براس بہواللہ کا سامیہ فداراضی ہوتو راضی ہوشا ہا جس مسلمان سے

(3) تذكرة الرشيد جلد اصفحه ٢٠٠٢ پرانبي عكيم ضياء الدين صاحب نے غرقاب

ہونے والے جہاز کیلئے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی اور حافظ محمد ضامن صاحب

کودونوں طرف ہے جہاز کو کندھا دیتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ جہاز کنارے

\_ليا\_

(4) تذكرة الرشيد جلد اصفحة ١١١٧ ب-

لى كهفى سوى جليسكم من زاد انتم لى المجدى وانى جاوى

ارحم على يا غياث فليس لى يا سيدى لله شياءً انه (5) امداد المشتاق صفحه ۱۱۱ (مصنفه اشرف على تقانوى ومولوى مشتاق احمد) پر

اے شبور محدوقت ہے امداد کا آسراد نیامیں ہے ازبس تہاری ذات کا

(6) نالدار اوغریب مناجات صفحه ۸ برحاجی صاحب مهاجر کی تحریر کرتے ہیں۔

یا محمد مصطفے فریاد ہے

اے میرے مشکلکشا فریاد ہے

یا نبی سیجے جدا فریاد ہے

یا شبہ ہر دوسرا فریاد ہے

اس لئے صبح ومسافریادہے

اے رسول کبریا فریاد ہے
سخت مشکل میں پھنسا ہوں آئ کل
گردن و پاسے میر نے نجیر وطوق
قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے
ایا نبی احمد واپس لو بلا

كيا تقوية الإيمان سے ان جي خوالہ جات كا حكم اہل ديوبند

کوقیول ہے؟ ان درج بالاسب حوالوں کو پڑھیں اور پھر ذراان پرصاحب تقو یہ الا بمان کے الفاظ میں فتو کی لگا کمیں تقویہ الا بمان صفحہ ۵ پر ہے۔'' چاہے کہ اکثر لوگ پیروں کو پیغیبروں کو اماموں کو اور شہیدوں کو فرشتوں کو اور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان ہے مرادیں مانگتے ہیں سووہ شرک میں گرفتار ہیں' میں صرف ویو بندی ذریت ہے آیک ہی سوال کروں گا کہ پہلے اپنے اکابرین پر تقویہ الا بمان سے ریکھم چہاں کرواور پھر بتاؤ کہ یہ کیوں مشرک نہیں؟ رجال غیب کی مافوق الاسباب مدد کرنے پر حدیث یا عبادالدالله اعینو نی کی تحقیق: مصنف ابن ابی شیبجلد اصفیه ۱۹۹۰ مام بزار کی کشف الاستار عن زوائد البز ارجلد ۲ صفی ۱۳۳ مجمع الزوائد جلد ۱ صفی ۱۳۱۳ طبع بیروت، ملاعلی قاری کی الحرز الثمین شرح حصن حمین هامش الدرالعالی صفیه ۱۳۷۸ مورسب سے برده کر خود غیر مقلدین کے امام علامہ شوکانی نے تحفۃ الذاکرین صفیہ اور سب سے برده کر خود غیر مقلدین کے امام علامہ شوکانی نے تحفۃ الذاکرین صفیہ اللہ اور علامہ وحید الزمال غیر مقلد نے جدیۃ البہدی صفیہ کا پراس حدیث یا عباد اللہ اعینو نی کو قاعدہ محد ثین کے تحت حدیث حسن تعلیم کیا ہے ۔غیر مقلد علامہ دحید الزمال کو لکھنا پڑا '' انبیاء وصلیاء کو مدد کیلئے یا عباد اللہ اعینو نی کہہ کر پکار نا شرک نہیں الزمال کو لکھنا پڑا '' انبیاء وصلیاء کو مدد کیلئے یا عباد اللہ اعینو نی کہہ کر پکار نا شرک نہیں ہے (ہدیۃ المہدی صفیہ ۲۷)

اولیاء کرام سے استعانت کرنا احادیث واقوال علمیاء سلف سے ثابت ہے۔

ہم حضرت امام ابن الی شیبر حمته الله تعالی روایت کرتے ہیں 'عین ابن عبّاس رضی الله عنه قال إن لیله ملائوگة فَضْلاً سِوی الْحَفَظَةِ یَکْتبون کُم سَاسَقَط مِنْ وَرق الشّجرِ فَافِذَا اصّابَتُ احَدُکُم عُرْجَةً فِی سَفْرِ فَلْینا فِ اعْین وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کُور وَ الله کِور وَ الله کِیر وَ مِن الله کِیر وَ الله کِیر وَ الله کِیر وَ الله کِیر وَ الله کِیر وَ الله کِیر وَ الله کِیر وَ الله کِیر وَ الله کِیر وَ این الی شیب ای الله کے بندو! میری مدد کرو الله تم پر رقم کرے (مصنف ابن الی شیب

١٠/١٠ ١ طبع ادارة القرآن كراجي)

الم حفرت امام بزار نے ای روایت کو باختلاف الفاظ مرفوعاً نقل کیا ہے۔ ( کشف الاستار عن زوا کدالمیز ارس ۱۳۲۷)

الم حفرت طاعلی قاری علیه رحمة الباری " یا عبادالله" کی شرح میں لکھتے ہیں "اس سے مراد فرشتے یا مسلمان جن یا مردان غیب، ابدال یعنی اولیاء کرام ہیں الحرزالثمین شرح حصن حصین هامش الدرالعالی صفحه ۲۵۸) حضرت ملاعلی قاری الحرزالثمین شرح حصن حصین هامش الدرالعالی صفحه ۴۵۸) حضرت ملاعلی قاری استمدادعبادالله والی روایت نقل کرنے کے بعد تبھرہ لکھتے ہیں "قسال بستمد فرون وروی العمد المینات هذا حریث حسن یا حداج الید المسافرون وروی

ال کے علاوہ علامہ شوکانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بارے لکھتے ہیں 'فَالَ فِنی مُجْمَعِ النّو وَائِدِ رِجَالُه ثِلْقائَتُ ''۔' جُمِعِ الزوائد بیں ہے کہاں صفحہ النو وائد بین '۔ ( تخفۃ الذاکر بین صفحہ ۱۵۵)

منکرین یا رسول اللہ ہے ایک سوال کُرنجس کا ان کے یاس قیامت تک کوئی جواب ہیں

سوال یہ ہے کہ اگر نعر و رسالت بدعت ہے تو بہ بیئت کذا سینعر و تجبیر بھی بدعت ہے کہ وزیر نانہ نبوی میں تو کجا بلکہ حضور اکرم علیہ کی خلا ہری حیات کے صدیوں بعد تک اس نعر و کا کہیں پہند تک نہیں چاتا ۔ کہ سی مقرر کی تقریر ، معزز شخصیت کی آمد، بعد تک اس نعر و کا کہیں پہند تک نہیں چاتا ۔ کہ سی مقرر کی تقریر ، معزز شخصیت کی آمد، بادوسر ہے معاملات کے وقت ایک شخص زور سے ''نعر ہ تجبیر'' پکارے اور دوسر ہے اس کے جواب میں 'اللہ اکبر'' کہیں۔

البتة حضورا كرم علي كان الدارآپ كا ظاهرى حيات كے بعد كن مان ميں البتة حضورا كرم علي كان مان اور آپ كا ظاهرى حيات كے بعد كن مان ميں مسرف اتنا فرق ہوتا تھا كەكتى خوش كن امريا جيران كن بات ياعظمت اللى پروال انعل و كيچ كرياس كرحضورا كرم علي كان صحابی "الله اكبر" فرمات - اكثر تو سامعين ميں ہے كوئى جى "الله اكبر" نه كہتا - بال البته شاذ و نا در ہى ايك دو صحالي"

الله اكبر" كهدوية ليكن وه بهى زور دار آواز سے نبيل بلكه عام آواز سے نونعره تنجير ميں درج ذيل بدعات تابت ہوئيں۔

ا نے نعرہ تجبیر ہے تعبیر کرنا ہے جب کوئی نعرہ تکبیر کے تو دوسروں کا'' اللہ اکبر'' کہنا ہے نعرہ تجبیر کہنے والے کا چلا کر کہنا ہے جواب دینے والوں کا چلا کر کہنا ہے تقاریر کے درمیانی وقفوں میں یفعرہ لگانا ہے معززین کے استقبال میں بینعرہ بلند

جب اتی بدعات کے باوجود نعرہ تکبیر بدعت نہیں ۔ تو نعرہ ، سالت یا دوسرے نعروں پرشرک و بدعت کا فق کی کیوں؟ نعروں پرشرک و بدعت کا فق کی کیوں؟ ہم کہتے ہیں جس طریقہ سے نعرہ تکبیر زمانہ نبوی میں رائج تفا۔ اس طرح سے نعرہ رسالت بھی رائج تفا۔ اس کا مخالفین کے یاس کیا جواب ہے؟

(4)

#### مسئله استمد ادواستعانت

سلسلہ میں جوائیان افروز مقالات الانسان فی القرآن میں تحریر فرمائے ہیں میں السلہ میں جوائیان افروز مقالات الانسان فی القرآن میں تحریر فرمائے ہیں میں ان میں سے چندا قتباسات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔آپ فرمائے ہیں

ایک تو و گروہ مختلف ہیں ایک تو وسیلہ اور اسباب من اللہ کا قائل ہے کہ دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سبیل مکسی وسیلہ اور اسباب کے قائل نہیں میں اور میہ خطابر ہیں (الانسان فی القرآن صفحہ ۳۳۳)

ادربیشرک ادر حرام ہے (صفحہ میں)

اللہ میں دون اللہ میں اللہ میں اللہ میں دون اللہ سے مقصود اللہ جل شانہ کے سوا (اس کے مقابلے پر) کسی غیر سے استمد ادلیعنی کسی بت سے استعانت ہے اور بیشرک ادر حرام ہے (صفحہ ۳۲۸)

ا خرمایا: اے عزیز! خداوند کریم اپنے فضل سے تجھے نیک سمجھ عطافر مائیں صحت حال اس امر میں اس طرح پر ہے کہ من دون الله سرتا پاشرک ہے اور فی سبیل الله عائز بلکہ دین ہے (صفحہ ۳۲۸)

 الُّفَ وَيَةِ النظَّالِمِ أَهُ لُهُ وَاجُعُلُ لَّنَا مِن لَّدُنْکُ وَلِياً وَاجْعُلُ لَّنَا مِنُ لَدُنْکُ وَلِيا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قابل غورامریہ ہے کہ وہ مظلوم، بے کس اور بے یارو مددگار قادر مطلق سے امداد و
افسرت کیلئے کسی حامی و مددگار کوطلب کرتے ہیں چا ہیے یہ تھا کہ وہ غیر خدا کی مدد
مائنگنے کے سبب سے خطا وارمخمرائے جائے ان کو وعید کی جاتی ، ان کی مدد بھی نہ ک
جاتی نہ ہی کسی کوان کی حمایت ونفرت اور امداد کیلئے تھم صادر کیا جاتا ، لیکن معاملہ
اس کے برعکس ہے۔ (الانسان فی القرآن صفحہ سے)

میں اپنے حضور اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ حضور پیرکیلانی قدس سرہ کی یہ مبارک عبارت درج کرنے کے بعد سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا سے غیر خدا کی مدد ما نگنا یہاں سنت مونین ثابت ہور ہی ہے یا شرک ؟ فیصلہ آپ پر ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما کیں میرے حضور قبلہ عالم نے دوسری دلیل خود قرآن مجید سے ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ رہے کہ حضرت عینی علیہ السلام مخالفین کے غلبہ سے مجبور ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدد طلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے ہیں۔ ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدد طلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے ہیں۔ ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدد طلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے ہیں۔ ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدد طلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے ہیں۔ ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدد طلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے ہیں۔ ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدد طلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے ہیں۔

اعلی ہستیوں کوادنی کی طرف سے مددواستعانت

اس کی کئی صورتیں ہیں:۔(1) امت کا انبیاء و موسلین کی خدمت کرنا اور جان و مال سے جہاد کر کے بظاہر طاقت ہے انکی مدوکرنا۔(2) بظاہر حفاظت کیلئے حوار یوں سے حضرت میں کی روح اللہ علیہ السلام کا فرمانا من انسصادی الی الله۔

یعنی کوئی ہے جو مدد کر ہے میری ٹی سبیل اللہ (یعنی محض اللہ کی رضا کیلئے ) ؟ اور ان کا محسب تو فیق جواب دینا کئی انسار اللہ یعنی ہم مدوگار ہیں فی سبیل اللہ۔

(3) خود خداوند کر یم ڈوالجل لی والا کرام فرماتے ہیں۔ یہ آ بھی اللہ فین الموالی اور کی انسان اللہ کی مدوکار ہیں فی سبیل اللہ اور کی انسان اللہ کی مدوکر و گئو وہ تمہاری مدوکرے گا اور تمہیں ٹابت ہوا کی مواکر تم اللہ کی مدوکر و گئو وہ تمہاری مدوکرے گا اور تمہیں ٹابت ہوا کی اور تمہیں ٹابت

قدم رکھا۔

اور بیمسکندامرے کہ خداوند کریم کسی کی مددے بے نیاز ہیں اور خدا کی مدد کسی وجہ ہے روانبیں ہوسکتی اس لیے بندوں کی بیدو فی سبیل اللہ یعنی محض اللہ کی رضا کے حصول کیلئے ہے اور اس سے مراد میہ ہے کہ جواسلام اور دین میں انبیاء ومرسلین کی

مدد کرتا ہے وہ درحقیقت خداکی مدد کرتا ہے۔

(4) يَايَهَا النَّبِيُّ حُسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ ـاكِي متہيں الله كافى ہے اور تيرى بيروى كرنے والے تمام موس تمہيں كافى بيل-

اد فی کواعلی کی طرف سے لیعنی امت کوانبیاء ومرسکین واولیاءاللہ

كى طرف سے امداد ۔ اس كى صورتيں يہ بيں: ۔

(1) انبیاءاین امتوں کی امداد پر مامور من اللہ ہوتے ہیں ان کی نصرت واعانت کے بغیر خدا تک رسائی ممکن ہی نہیں در حقیقت ہر بات پر شرک شرک کہنے والول کیلئے ریکتدا نہائی قابل غور ہے کہ اگر نبی کی مدد کے بغیر توحید تک رسائی ممکن ہوتی تو صرف موالله احد كافی تفاليكن تو حيدو بي مقبول ہے جو قل هوالله احد جو اس طرح جاہے تھا کہ ہرنی صرف لا الدالا اللہ تک کلمہ پڑھاتا اور کلمے کا دوسراجز نبوت ورسالت كااقرارلازى نه بوتاليكن اكركونى قيامت تك لاالدالا الله كاوردكرتارب وه اس وقت تک کا فرنی رہے گا جب تک محمد رسول الله کا اقر ارتبیں کرے گا امت کو ظاہری اور باطنی طور پر تفع پہنچا تارسالت کا نبیا دی منصب ہے۔

مرمسلک و ندجب کے نزدیک عالم اسلام کے عظیم ترین مفسر قرآن حضرت امام علامہ صاوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔

فَ مَنْ زُعُمَ أَنَّ النَّبِيِّ كَا حَادِ النَّاسِ لاَ يَمْلِكُ شَيَاءً اَصُلاً وَلاَ يُنفُع بِهِ لاَ طَاهِرًا وَلاَ بَاطِنًا فَهُو كَافِر خَاسِرُ الدِّنيا وَالْأَحْرُ وَ لِي بَالِكَ بَرَجَمَة : جَوْحُص بِهِ عَلِيلِ طَاهِرًا وَلاَ بَاطِنًا فَهُو كَافِر خَاسِرُ الدِّنيا وَاللَّحِرُ وَ لِي بِالْكُلَ بَى كَى چَرْ كَ مَا لَكَ كَرِيلِ عَلَيْكَ عَامِ السَّانُولِ كَامُرِح بِينِ بِالْكُلَ بَى كَى چَرْ كَ مَا لَكَ نَهِ مِن اللَّهِ عَلَيْكَ عَامِ السَّانُولِ كَامُرِح بِينِ بِالْكُلَ بَى كَى چَرْ كَ مَا لَكَ نَهِ مِن اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَوَقَعْنَ كَافِر مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ وَالْمُعْتُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَى كُلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُ عَلْكُولُ عَلْكُ عَلْكُولُ عَلِي عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيْ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلْكُمْ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

بلکہ یہاں قرآن فرما تا ہے کہ آپ کو بھٹ و مِفْلکُم مانا کفار کاطریقہ تھافر مایا
''واسٹرو النّ جُوی الّنّ ذین ظلموا هل هذا اللّا بشرومنلکم (القرآن)
) فرمایا'' ظالم چھپ چھپ کر کہتے ہیں کہ یہ بی تبہاری شل بشر ہی تو ہے' نہ خدا ہے کچھ پوشیدہ نہ مجبوب پاک سے کیونکہ بذر بعدوی کفار کے اس تعل کی آپ کو خبر دے دی گئی کا فروں کوکن سے چھپنے کی ضرورت پڑی مانتا پڑے گا کہ وہ صحابہ پاک سے چھپ چھپ کر نبی پاک کو بھٹ کو میڈگٹ کم کہتے الحمد للہ صحابہ کی غیرت دی اور عشق مصطفیٰ کے اہل سنت ایمن ہیں وہ بھی آج کی کوا پے نبی کو بشر ملکم نہیں کہنے دیت اور دین کا اور میں ایمان کی نشانی ہے ۔ کیونکہ نبی پاک ہی ہمارے عقیدہ وعقیدت اور دین کا

(2) حضور علی اون اللی ہرائمی کو ہدایت عطافر ماتے ہیں اور ہادی برحق بیں اور اس سے بردی مدد امتی کی اور کیا ہوسکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔والنگ لَتَهَدِّى إلى صِرَ اطٍ مُستقِم (القرآن) ـ ترجمه: "اورا \_ محبوبتم ہدایت عطاکرتے ہو صدوط مستقیم" کی طرف الله رب العالمین ہاللہ کی کو گراہ کرنا چاہور نبی ہدایت کروے بینا ممکن ہے کیکن جس کیلئے ارادہ اللی میں ہدایت ہوایت وسیلہ ہدایت وضور علیق ہیں اور آ ب ہی کے ذریعے انہیں ہدایت کے ان سب کیلئے وسیلہ ہدایت وضور علیق ہیں اور آ ب ہی کے ذریعے انہیں ہدایت کی ان سب کیلئے حضور کو تھم ہے ان ک کتھ دی اللی عِسر اطِ مستقیم ۔ (القرآن)

(3) ہرائی کوتعلیم احکام اللی اور فیض روحانیت کی روسے حضور سید عالم علیہ کے ایداد کاعقیدہ رکھنا فرض ہے حضور سیدعالم علیہ اللہ ایک ایداد کاعقیدہ رکھنا فرض ہے حضور سیدعالم علیہ اللہ ایک کے چار فرائض نبوت خود قرآن مجید نے گزار کی فرمانے ہیں۔ یکٹوائے میں اللہ بیں آپ کے چار فرائض نبوت خود قرآن مجید نے گزوائے ہیں۔ یکٹوائے میکٹو اعکیہ ہم آیتے ہو گور کی ہم ویعلم ہم الکرکتاب والمحکمیة میں امت کا تزکیہ فرماتے ہیں امت کا تزکیہ فرماتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم عطا فرماتے ہیں اور حکمت کی تعلیم امت کو عطا فرماتے ہیں اور حکمت کی تعلیم امت کو عطا فرماتے ہیں۔

قارئین! مانا کہ تلاوت آیات وتعلیم کتاب ماتحت الاسباب ظاہری مدد ہے لیڈا آپ کی ہے۔ ہے لیکن تزکیہ وحکمت کی تعلیم تو خالفتاً مافوق الاسباب باطنی مدد ہے لیڈا آپ کی ظاہری اور باطنی مدد کاعقیدہ رکھنا فرض ہے طاہری اور باطنی مدد کاعقیدہ رکھنا فرض ہے (4) حضور سید عالم نور مجسم علیق تمام عالمین کیلئے نافع ہیں کیونکہ آپ رحمتہ للعالمین ہیں۔ ذراا ہے ایمان سے کہیں کہ صرف نزول قرآن اور ظاہر زمانہ پاک للعالمین ہیں۔ ذراا ہے ایمان سے کہیں کہ صرف نزول قرآن اور ظاہر زمانہ پاک

من حضور علي متدللعالمين تصياقيامت تك بين؟ اور بعد قيامت بهي بميشه ميث كيك رحمة للعالمين من ؟ يقينا من كيونكة قرآن بهي ميشه بميشه كيك إور آب رحمته للعالمين بهي بميشه بميشه كيلي بين للندا آب كورحمته للعالمين مان كرجمي تا فع نہ ماننا قرآن مجید کا صاف انکار ہے کا ئتات کا ذرہ ذرہ سر کار کے علم میں ہے المركعي؟ كس وقت؟ كس انداز ميس؟ اوركتني؟ رحمت كي ضرورت ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہابیہ دیو بند سیاور اہل سنت و جماعت کے درمیان ا کے متنق علیہ شخصیت ہیں جوعلم عدیث میں استاد اور سند ہونے کی حیثیت سے بالخصوص بزعم خود ومابيه و ديو بنديه كيلئة ايك حجت كى حيثيت ركھتے ہيں ہم تفسير عزیزی مبلداول صفحه ۵۸۷ سے انکی عبارت درج کرتے ہیں آپ وَیک کُونَ السرسول عَلَيْكُم شَهِيدًا كَتَحْت ارشادفر مات بين ديعي باشدرسول شايرشا ۔۔۔واجب انعمل ست '۔ترجہہ: 'دلیتی تمہارے رسول تم پر گواہ ہیں اس کئے کہ آپ تورنبوت کے سراتھ اپنے وین کے ہر دیندار کے رتبہ پر مطلع ہیں کہ میرے وین میں کون کس درجہ پر مہنیا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور جس جاب سے وہ ترقی ہے مجوب ہو گیا ہے وہ کون سا ہے؟ پس آپ پہچاہتے ہیں تمہارے گناہوں کو اور تمہارے ایران کے درجوں کو اور تمہارے استھے اور برے ا تمال کواور تمهارے اخلاص و نفاق کوای لئے آپ کی شہادت و نیا ٹیں بھیم شرع امت كون عرامتول اورواجب العمل بيا-(تغيرعزيزي جلداول صخد ٥٨٧)

(5) استعانت واستمداد کامدار حقیقت میں قوت تصرف پر ہے ہارے زدیک پوری کا کتات پراللہ کریم نے اسے محبوب یاک علیہ کو بالخصوص اورآپ کی طفیل آپ کے محبوبوں کو بالعموم تصرف کی طاقت عطافر مائی ہے۔تصرف کی طاقت علیٰ کل شی قدیر ذات کی عطا کردہ ہوتو دراصل اس تصرف کا انکار ذات بارى تعالى وتقدّى جل جلاله كا انكار موگا اى كيے حضور اقدى عليہ كى بارگاه كا مردود ہرلیاظ سے نا قابل معافی ہے صرف مردود بارگاہ رسول کیلئے علم ہوا کہ مجوب اس كيلي بخشش ما تكيس بإنه ما تكيس برابر ہے۔ ایک جگه فر ما يامسبعين موة اليخي ستر بارجمی بخشش مانکیں آپ کی بارگاہ کے گتاخ کیلئے معافی نہیں۔بلند بارگاہ کے آداب بھی بلندترین ہیں بیدہ بارگاہ اقدس ہے جہاں تامکن کو بھی ممکن کرو ہے کے تصرفات اللدكريم في محبوب كوعطافر مادية اوربياحاديث صحيحه عابت بيل-نباتات اورانسانوں پرنبی یاک کاتصرف درختوں پرنی علی کے تصرف کے متعلق بیصدیث ہے: حضرت ابن عباس منی الله تعالی عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے یاس ایک اعرائی آیا اور کہنے لكا: مين كس طرح بهجانوں كرآب ني بين! آب نے فرمایا: اگر ميں تھجور كے اس خوشہ کو درخت سے بلاؤں توتم گواہی دو کے کہ میں اللہ کارسول ہوں (علیہ )۔ پھررسول اللہ علیہ نے اس کو بلایا تو تھجوروں کا وہ خوشہ در خت سے اتر ااور رسول الله علي كما من آكر كما چررسول الله علي في مايا: لوث جاؤتووه

لوث گیا پھروہ اعرائی مسلمان ہوگیا۔ بیر حدیث مشن فریب سیحے ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۱۴۸، منداحمہ جلدا، رقم الحدیث: ۱۹۵۳، سیحے ابن حبان رقم الحدیث: ۲۵۲۳، المجم الکبیرج ۱۲، رقم الحدیث: ۲۲۲۲۱، ولائل النوق للبیمتی جلد ۴ صفحہ ۱۵ سنن داری رقم الحدیث: ۲۳، جامع الاصول جلداا، رقم الحدیث (۸۸۹۵)

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه مجد كى حصت مجور كے شہتروں پر بنائی گئی تھی اور نبی پاک، صاحب لولاک علیہ ان میں سے ایک شہتر ہے نیک لگا کرخطبہ دیتے تھے۔ جب آپ کامنبر بنایا گیااور آپ اس پر بیٹھ ا گئے تو ہم نے اس شہیر کے رونے کی آواز سی اس طرح جیسے او تمی اینے بچے کے فراق میں روتی ہے جی کہ حضور نبی کریم رءوف ورجیم علیہ اس کے پاس آئے آب نے اس بر باتھ رکھا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ ( ميح البخاري، رقم الحديث: ٣٥٨٥ سنن التر غدى رقم الحديث: ٢١٢٧ ٣٠ سنن النسائي رقم الحديث: ١٣٩٥، جامع الاصول، جلداا، رقم الحديث: ٨٨٩٨، منداحمد جلد اسفیه ۳۰۰) اور انسانوں پرتصرف کے متعلق بیصدیث ہے: حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب غزوہ تبوک کے لیے جارے بتھے تو اثناء سفر میں ہم نے ایک سفید پوش صحف کو ريكتان ہے آتے ہوئے ديكھا۔رسول الله عليہ نے فرمایا:" كن اباغيثمه 'ابو غيثمه بهوجاتو و ه ابوضيثمه بهوگيا\_ (صحيح مسلم بحواله بتيان القرآن)

العلامہ نووی لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض نے فرمایا: کہ کن بہال تحقق اور وجود کے لیے ہے یعنی اے مخص تھے جا ہے کہ تو حقیقاً ابوضیمہ ہوجا۔علامہ نووی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے جو کہا ہے وہ سی ہے۔ ( صحیح مسلم بشرح النووی جلدااصفحه ۲۹۱ ،مطبوعه مکتبه الباز مکه مکرمه ۱۲۱هاه) علامدابوالعباس قرطبی مالکی متوفی ۲۵۷ ھے نے بھی بہی لکھا ہے۔ (المقهم جلد مصفحه ۹۹ بمطبوعه دارابن کثیر بیروت ۱۳۱۷ه) علامدانی مالکی متوفی ۱۷۲ هے بھی قاضی عیاض کے حوالے ہے بہی تقریر کی ہے۔ (ا كمال اكمال المعلم جلد وصفحه ۱۸ مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ۱۳۱۵ ه الله کی میں اور اولیاء الله کی عیبی وروحانی مدد برحق ہے امام شافعي گفتهاست قبرموي كاظم ترياق مجرب ست مراجابت دعاراو حجة الاسلام امام غزالی گفته ہر کہ استمد اد کروہ شود ہوئے درحیات استمد اد کر دہ میشوں بوئے بعد از وفات ويكازمشائخ عظام گفتهاست ديدهم جهاركس راازمشائخ كهتصرف ميكند در قبور خود ما نند تصرفهائ ایشال در حیات خود یا بیشتر و نشخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جيلاني ودوكس ويكررااز ااولياء شمرده ومقصود حصرنيست آنجية خود ديده يافة است 'حضرت امام شافعی علیه الرحمة فرماتے ہیں حضرت امام موی کاظم رضی اللہ عنه کی قبر مبارک دعا کی قبولیت کیلئے مجرب تریاق کا درجه رکھتی ہے جمة الاسلام

وصرت امام غز الى رحمة الله عليه فرمات بين مروه صحص بسي ندگي مين مرد ما نگنا جائز ہے اس سے وفات کے بعد بھی مدد ما نگنا جائز ہے۔مشائخ عظام میں سے ا کی فرماتے ہیں میں نے جارحضرات کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں میں اس طرح و تصرف فرمارہ میں جیے ظاہری حیات میں فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی في زياده ايك حصرت معروف كرخي دوسرے حضرت شيخ عبدالقادر جيلا في رحمهما الثداور وودوس مے حضرات کا ذکر کیا اور ان کامقصود تدبیر وتصرف کا ان جار حضرات میں و حصر اور محدود کرنانہیں ہے بلکہ جو پچھ خود مشاہرہ کیا اور اینے طور پر دریافت کیا وہ بيان كرديا - (اشعة اللمعات شرح مشكوة ا/٢١ع طبع لكصنو) حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی علیدالرحمة کی تحریرے جواب مسئلہ مزیدروش ہوگیا کہ بعداز وصال واولیاء کرام سے استعانت کرنا جائز ہے کیونکہ ولی اللہ کی قوت تصرف و فات کے بعد برده جاتی ہے۔

﴿ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی فرماتے ہیں'' حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی
علیہ الرحمۃ اپنی قبر میں زندہ اولیاء کی طرح تصرف فرمارہے ہیں (ہمعات صفحہ الا)
الغرض معلوم ہوگیا کہ تئ تابعین کے دور سے حضرت شاہ والی اللہ علیہ الرحمۃ کے
دور تک اولیا ، کرام ہے استعانت واستمد اوکونہ صرف جائز سمجھا جاتا رہا بلکہ کمی طور
پران سے فیوض و برکات حاصل کیے جاتے رہے۔
خود منکرین کے اکابر کا اعتراف : ۔ منکرین استمد او اولیاء کے سرفیل مولوی

اشرف علی تفانوی لکھتے ہیں "اور جاننا جا ہے کہ بعض اولیا واللہ ہے بعد انتقال کے

بھی تصرفات اور خوارق سرزد ہوتے ہیں اور بیام معنی حد تواتر تک پہنچ گیا ہے (الکشف صفی ۴۵) مولوی محمود الحسن دیو بندی ایک نسٹنیعین کی تفسیر ہیں لکھتے ہیں 'اس کی ذات پاک کے سواکس سے حقیقت ہیں مدو مانگنی بالکل نا جائز ہے ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطیہ رحمتِ اللی اور غیر مستقل سمجھ کراستعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ بیاستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ (حاشیہ القرآن صفی ۳ تاج کمپنی کراچی )

جمرہ تعالیٰ ہم المسنت اللہ تعالیٰ کو حقیق مددگار سمجھتے ہیں اور اولیاء کرام کواس کی عطاء و
اذن سے مددگار سمجھتے ہیں علاء دیو بند کے بیرومر شد جا جی امداد اللہ مہا جرکی لکھتے
ہیں '' البتہ جوندانص میں وارد ہے مثلا'' یا عباد اللہ اعیو ئی'' وہ با تفاق جا کڑے ۔

یہاں سے معلوم ہو گیا تھم وظیفہ یک شکنے عَبد الفَادِر شکیفًا بلله کالیکن اگر شخ کو متصرف حقیق سمجھے تو منجرالی الشرک ہے ہاں اگر وسیلہ ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو باہرکت سمجھ کر خالی الذھن ہوکر پڑھے کچھ حرج نہیں'' (کلیات المدادیدر سالہ فیصلہ باہرکت سمجھ کر خالی الذھن ہوکر پڑھے کچھ حرج نہیں'' (کلیات المدادیدر سالہ فیصلہ باہرکت سمجھ کر خالی الذھن ہوکر پڑھے کچھ حرج نہیں'' (کلیات المدادیدر سالہ فیصلہ باہرکت سمجھ کر خالی الذھن ہوکر پڑھے کے حرج نہیں'' (کلیات المدادیدر سالہ فیصلہ ہوگیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کو متصرف حقیق جان کر ندا واستعانت کی جائے تو شرک ہے ورنہ نہیں المحمد للہ ہمارا عقیدہ بھی ہی ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی علیہ الرحمہ کو متصرف حقیق جان کر ندا واستعانت کی جائے تو شرک ہے ورنہ نہیں المحمد للہ ہمارا عقیدہ بھی ہی ہی ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی عطاء واذین سے مدفر مائے ہیں۔

ندائے غیب واستمد او برمزید جھالا جواب دیو بندی حوالہ جات

(1) تصائدقا می صفحہ ۸ پرہے ہے

مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

(2) قصائد قاسمي صفحه ٢ ٣ پرمونوي ضياء الدين رام پوري حافظ محمر ضامن كولكهت بين

تیراسایہ بوجس پراس پہواللہ کاسایہ خداراضی بوتوراضی بوشاہا جس مسلمال سے انگرۃ الرشید جلد اصفحہ ۲۰۱ پرانہی حکیم ضیاء الدین صاحب نے غرقاب ہونے والے جہاز کیلئے حاجی الداداللہ صاحب مہاجر کی اور حافظ محمر ضامن صاحب کو دونوں طرف سے جہاز کو کندھا دیتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ جہاز کنارے الگرفا

(4) تذكرة الرشيد جلد اصفح ١١١٧ ير ٢- \_

ارحم على ايا غياث فليس لى كهفى سوى جليسكم من زاد يا سيدى لله شياءً انه انتم لى المجدى وانى جاوى

(5) امدادالمشتاق صفحه ۱۱ (مصنفه اشرف علی تفانوی ومولوی مشاق احمه) پر حاجی صاحب امدادالمشتاق احمه) پر حاجی صاحب مهاجر کلی این بیر حضرت خواجه نور محمد رحمته الله علیه کوعرض کرتے ہیں۔

اے شبہ تورمحد وقت ہے امداد کا آسراد نیامیں ہے ازبس تہاری ذات

(6) نالہ امداد غریب مناجات سفحہ مرحاجی صاحب مہاجر کی تحریر کرتے ہیں۔ اے رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفے قریاد ہے اے میرے مشکلکشافریاد ہے
یا نبی سیجئے جدا فریاد ہے
یا شہ ہر دوسرا فریاد ہے
یا شبہ ہر دوسرا فریاد ہے
اس لئے مبیح ومسافریاد ہے

ہے۔ مشکل میں بیفساہوں آج کل گردن ویا ہے میر نجیروطوق قید غم ہے اب جھٹراد بیجئے مجھے این میں احمد واپس لو بلا

خودرسول الله عليه كااستعانت فرمانا:

عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشُرِكِ \_ (رواه البوداؤووا بن ملبه) \_ ترجمه حضرت عا مُشهصد يقدرضي الله تعالى عنما ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ نے ہم کسی مشرک ہے مدد ہیں مانکیں سے۔(مشکلوۃ)۔مطلب بیہوا کہمسلمانوں سے مدوطلب کریں گے،اگر مسلمان ہے استعانت ناجائز ہوتی تو مشرک کی کیوں شخصیص کی جاتی ، پس جب نی کا دوسر ہے لوگوں ہے استعانت کرناروا ہے تواس سے صراحنا نابت ہوا کہ انبیاء علیم السلام واولیاء کرام ہے دوسر ہے لوگوں کا مدد ما تکنا بطریقِ اولی جائز ہے۔ الك شخص نے حضرت موى عليه السلام سے استفا شہ كيا: \_ ایک شخص نے حضرت موی علیہ السلام سے ان کے دشمن کے واسطے مدد ما تكى چنانچەاللەتغالى سور ويقص كے دوسرے ركوع ميں ارشادفر ما تاہے: ' وُ دُخه ل الْمُ لِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَلَةٍ مِّنَ أَهلها فوجد فيها رَجلين يُقتتِلنِ هذا مِن وشيعته وهذا من عُدوه "- ترجمه: "اورحصرت موى (عليدالسلام) شهرك

اندرآئے ایے وقت کہ دہاں کے لوگ بے جمر تھے، تو پایا دہاں دوآ دمیوں کو کہ آپی میں لڑر ہے ہیں۔ بیا یک تو ان کی قوم میں سے تھا اور وہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا اور وہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا ان دی من عکوہ اللّٰه کے اللّٰه کی مِن شِیعتِه علی اللّٰه کی مِن عکوہ اللّٰه کے اللّٰه کے اللّٰه کے علیله ''۔ ترجمہ:''لیس حضرت موکی سے مدد ما نگی اس نے جوان کی قوم میں سے تھا اس دوسر ہے خف پر جو دشمنوں میں سے تھا تو حضرت موکی علیہ السلام نے اس دخمن کو مکمہ مارا اور اس کا کام تمام کردیا''۔ دیکھتے ایک ایمتی کا نبی سے مدد ما نگنا لفظ ''استغاثہ' کے ساتھ اس آیت میں صراحنا پایا جا تا ہے۔ اگر اس تم کی استعانت منع ہوتی تو اللہ تعالی اس مقام پر اس کی تر نید فرمادیتا کہ انہیاء اللہ سے مدد ما نگنا تا جا کر اور کفر ہے جس طرح عبادت غیر کو جا بجامنع فرمایا ہے اور اس کی تر دید فرمایا ہے اور اس کی تر دید فرمایا ہے اور اس کی تر دید فرمایا ہے اور اس کی تر دید فرمایا ہے اور اس کی تر دید

مسلمانو اخوب یا در کھوکہ حقیقت میں تو مدد دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس خف کو بظاہر بطور سبب مجاز حضرت موی علیہ السلام مدد دینے والے بیں کیونکہ عالم اسباب کا بیا کی نہایت ضروری سبب ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔
امام ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول استمد ادکی تا سکیہ میں:
ایک دفعہ خلیفہ منصور عباس نے جج کیا اور روضہ و مقدسہ کی زیادت کی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے ہے دریافت کیا کہ اے ابو رحمۃ اللہ اللہ عیافت کیا کہ اے ابو عبداللہ ایس قبلہ کی طرف منہ کرے دعا ما تگوں یا رسول اللہ عیافت کی طرف ؟ امام

مالک نے قرمایا: تم اس رحمة للعالمین کی طرف سے کیوں منہ چھیرتے ہو، آپ علي وسيدي راورتمبار دوادا آدم عليه السلام تك وسيدي البذاآب عليه كى طرف بى منه كركة ب عليه كوشف بناؤ تو الله تعالى تمهار متعلق آب كى شفاعت قبول فرمائ كا، كيونكه الله تعالى في خود ارشاد فرمايا ي: "ولسو انهم اذ ظُلَمُوا انفُسَهُمَ جَاءً وَكَ فَاسَتَغَفَرُوا اللَّهُ وَ اسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ كُوجُكُوا اللَّهُ تُوَايًّا رَحِيمًا "-رَجمه: اوراكروه الي جانول يرظم كري، آب کے پاس آئیں اور اللہ تعالی سے معافی مائلیں اور ان کیلئے رسول بھی استغفار کرے توالبتة الله تعالى كوتوبه قبول كرنيوالا رحيم يائيس كي "(سوره نساء) يس جب رسول الله علي عليه ونيا من تصوريارت كرنه واليكوآب عليه كاطرف منه كرنااور قبلہ کی طرف پیٹے کرنا پڑتی تھی ، پس روضہ مقدسہ میں حاضر ہونے کے وقت لینی آب علی کی زیارت کا یمی احرّ ام ہے (زرقانی ، شفا قاضی عیاض ، مواہب

دیکھے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محدث کبیرامام کل پیشوائے اہل مدینہ کے الفاظ سے صاف توسل واستمداد کی تائیدہوتی ہے، حضور علیہ کی قبر مبارک کی طرف رخ کرنا ، حضور کو وسیلہ بجھنا اور حضور کوشفیع بنانا صاف استمداد کی تعلیم ہے۔ (بحوالہ الاستمداد والتوسل صفحہ ۳۱)

حضرت حاجی امدا دالله مهاجر کمی کا جائز اور ناحائز استعانت میں فیصله السوال: "استعانت واستمد اداز ارواح مشائخ طریقاتی بواسط مرشدخود کرده ایمی اس عبارت میں استعانت و استمداد کے الفاظ ذرا کھنگتے ہیں۔ غیر اللہ سے استعانت و استمداد کے الفاظ ذرا کھنگتے ہیں۔ غیر اللہ سے استعانت و استمداد بطریق جائز کس طرح کرتے ہیں؟ خالی الذہن ہونے کی تاویل کی توجیہہ بالکل جی کوئیں گئی ایسی بات ارشاد ہوجس سے قلب کوتشویش نہ رہے''۔

الجواب: نه جواستعانت واستمداد بالمخلوق باعتقادِ علم وقدرت مستقل مستمد منه بو شرک ہاور جو باعتقادِ علم وقدرت غیر مستقل ہو، اور وہ علم وقدرت کی دلیل سے تابت نه ہو معصیت ہاور جو باعتقادِ علم وقدرت غیر مستقل ہو گر وہ علم وقدرت غیر مستقل ہو گر وہ علم وقدرت کسی دلیل صحیح سے تابت ہوجائز ہے، خواہ وہ مستمد منہ کی ہویا میت اور جواستمداد بلااعتقادِ علم وقدرت ہو، نہ مستقل نہ غیر مستقل پس اگر طریق استمداد مفید ہوتب بھی جائز ہے، جیسے: اِستیمداد کہ بالنار والماء والو اقیعاتِ التّارید کو یہ ورند لغو

یکل پانچ قشمیں ہیں۔ پس استمدادارواح مشائ سے صاحب کشف الارواح

کے لئے قتم ٹالٹ ہے اور غیرصاحب کشف کے لئے محض ال حضرات کے تذکرہ
وتصور سے قتم رابع کیونکہ اچھے لوگوں کے خیال کرنے سے ان کو اتباع کی ہمت
ہوتی ہے اور طریق مفید ہے اور غیرصاحب کشف کے لئے (جومفید نہ ہو) فتم
غامس ہے۔

(فناوئ اشر فيه جلد دوئم وضياء القلوب بحواله الاستمداد والتوسل صغيه ٢٩) كياا نبيا عليهم السلام واولياء كرام كوالله نتعالى نے اعانت كے لئے پيدا كيا ہے يانہيں؟

''کہادلیاءاللہ کی تخلیق فاص اعانت کے داسطے ہے: یکستھی بھیم الُغیٹ کے لین ان کے ذریعہ سے مینہ برستا ہے۔ تنصگر کبھیم عکسی الاعکداء لیعنی ان کی مدد سے اعداء پر فتح کامل حاصل ہوتی ہے دان کی وجہ سے عذاب ٹاہر ہتا ہے ،ان کی برکت سے بلاوور ہوتی ہے۔ جب اولیاء اللہ اس کام کے لئے مامور ہوئے تو پھر ان سے استمد ادکر تا نا جائز کیوں ہوگا۔

(بحواله الاستمداد والتوسل از حفرت مولانا محمد صالح نقشبندی صفحه ۹) حضرت خواجه نقشوند رحمة الله تعالی علیه کا البیخ مستمدین و معتندین کو مدد پهنجانا: حفرت خواجه نقشهند بحال معتقد ان خود مصروف است، مغلال درصح ایا دروقت خواب اسباب واسپان خود محمایت حضرت خواجه سے سپار ندوتا ئیدات ازغیب ہمراہ ایشاں می شود - دریں باب حکایات بسیارست (حاشیہ کمتوب ۵۸ دفتر دوم) ۔ ترجمہ: حضرت خواجه نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معتقدوں کے حال پرمصروف ترجمہ: حضرت خواجه نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معتقدوں کے حال پرمصروف رحبے ہیں، مغل لوگ جنگلوں میں یا سوتے وقت اپنے اسباب اور گھوڑوں کو حضرت خواجه کی جمایت کے سپر دکر دیتے ہیں اور غیب سے تائیدات ان کے شامل حال ہوجاتی ہیں، اس بارہ میں بکٹرت حکایات منقول ہیں'۔ حال ہوجاتی ہیں، اس بارہ میں بکٹرت حکایات منقول ہیں'۔ امام ربانی مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتو کی دربارہ استمد اد:۔ امام ربانی مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتو کی دربارہ استمد اد کے منع وانکار کی کیا وقعت ہے جبکہ ایک طرف مولانا ابن تیمیہ جیسے شخص کے استمد اد کے منع وانکار کی کیا وقعت ہے جبکہ ایک طرف مولانا شاہ عبدالعزیز جیسے خاتم المحد ثین اور رئیس الفقہاء اس کے موید ہوں اور دومری

المجد دیکالمات طیبات به بین: نهم چنین ارباب حاجات از اعزه باحیاء واموات در مخاوف ومها لک مددها طلب هے نمایندو ہے بینند که صور آل اعزه حاضر شده و دفع بلیدازیں هانموده است گاه مست که آل اعزه رااز دفع آل بلیداطلاع بودوگاء نبود

وطرف امام رباني جيه مجدداعظم اور عارف اكبراس برصاديج ثبت فرما كي حضرت

( مكتوبات مطبوعدا مرتسر دفتر دوم ، مكتوب ٥٨ صفحه ٢٥)

ترجمہ:۔ای طرح اہل حاجات خدا کے پیاروں سے جوزندہ ہوں یافوت شدہ

ہوں خوف وہلا کت کے مقامات میں مددیں طلب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہان خدا کے پیاروں کی صورتوں نے حاضر ہوکران سے بلاکو دفع کیا ہے اور بھی ایسا ہوا ہے کہان خدا کے بیاروں کواس بلا کے دفع کئے جانے کی اطلاع ہوئی اور بھی نہیں ہوئی ہے''

ال ارشاد ہے جواز استمداد کے علاوہ تین سبق اور ملتے ہیں:

(1) اہل حاجات جوخدا کے پیاروں سے مدد طلب کرتے ہیں بیر گویا خدا ہی سے طلب امداد ہے کیونکہ وہ ان کوستفل سمجھ کراستمد ادہیں کرتے جوموہم شرک ہوتی ، طلب امداد ہے کیونکہ وہ ان کوستفل سمجھ کراستمد ادہیں کرتے جوموہم شرک ہوتی ، بلکہ ان کوصرف واسطدا ور ذر لیجہ قر اردیتے ہیں۔

(2) ان کے اعتقاد کے پاک و بےلوث ہونے کا ثبوت بیر کہ ان کو منجانب اللہ امدادل جاتی ہے، ورندا گران کاعقیدہ موہم شرک ہوتا تو الثاان پرغضب نازل ہوتا اوران پراس بلا کی گرفت اور سخت ہوجاتی۔

(3) اس امداد کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت سے سے کہ بعض اوقات ان محبوبان خدا
کوجن سے استمد اد کی جاتی ہے اس امداد اور کاربر آئی کی خبر ہی نہیں ہوتی ، کیونکہ
بامرحق دیگر ارواح طیبہ یا ملائکہ یا ان محبوبان خدا کی صور مثالیہ حاضر ہوکر امداد کر
دیتی ہیں۔

شهيدول كي اعانت اييخ تعلقين كو:

و قاضى ثناء الله يانى بى رحمة الله علية تفسير مظهرى من ريا يت " و لا تعقولوا لمن

یک منظم کی سبیل الله اموات "تحریر فرماتے ہیں او قید تو اَتوعُن کہیں مِن الاک ابسر اِنھم کی سبیل الله اَموان او کیا تھم وید مرون اُعدام کی مرد اور ہونے اور ہونے ہوئے اللہ کے اور ہونے ہیں۔

قاضى صاحب تذكرة الموتى والقبور مين يول تحرير فرماتي بين:

اولیاء للّٰدووستال ومعتقدال راور دنیا و آخرت مدد گاری مے فرمایند و وشمنال را ہلاک مے نمایند برجمہ: اولیاءاللّٰدو نیا و آخرت میں دوستوں اور معتقدوں کی مدد فرماتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔

في استمداد كے بارے ابن تيب كنظريكا بطلان

الاستمدادوالنوس عند ۱۳ سلیوسدا داره مظیرعلم لا جور پر حضرت مولانا محمد صالح نقشیندی رحمته الندعلیه من فی ۱۹۵۹ء این جیمیه کانظر به لکھنے کے بعد کیا خوب بطلان کریے جین ساملا حثار فریا کس ۔ ''استمداد باولیاء کے مانعین کے سرکردہ علامہ این نیمینہ کہ بجد ناچا ہے دہ اسے دہ اسے ''رسالہ ذیا درت قبور'' بس رقسطراز ہیں :

وإن قال اذا أسَاله لكونِه أقرب إلى الله منى يَشْفَعُ لَى فِي هَذِهِ الْأَمُورِ النَّهُ اللهُ مِنِي يَشْفَعُ لَى فِي هَذِهِ الْأَمُورِ النَّهُ اللهُ مِنْ السَّلُطَانِ بِحُواصِهِ وَ اعْوَانِهِ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ مَا يَتُوسُلُ اللهُ النَّهُ مَا يَوْ النَّمُ اللهُ واخبر الله عن المشركين (مانعبدهم الآليقربونا إلى الله زلفي) -ترجمہ:اگروہ (طالب امداد) این فعل کی تائید میں بیددلیل پیش کرے کہ صاحب و قبر قرب الني ميں جھ سے بڑھا ہوا ہے وہ ميري سفارش كرتے ہيں جيسے كه بادشاہ کے پاس اس کے خواص اور در باری دیگر لوگوں کیلئے وسیلہ ہوتے ہیں پس بیا فعال مشرکین ونصاری کی طرح ہیں کیونکہ وہ اپنے احبار اور رہبان کے بارے کمان ر کھتے تھے کہ ان کے مطالب حل کرانے کیلئے اللہ کے ہاں بیان کے سفارشی ہیں جیے کہ اللہ تعالی نے مشرکین کے اس قول کوقر آن مجید میں ذکر فر مایا ہے: وُمُ الْعَبُدُهُمُ اللَّا لِيقُرِّبُولَا الَّى اللَّهِ زَلُفَى - "كهم ال بتول كربيل يوجة مم اس کے کہم کواللہ کامقرب بنادین '(زیارت قبور، ابن تیمیه) قارئین اعلامہ صاحب کا دعویٰ کس قدر بلندا ہنگ ہے، مگرجس دلیل پردعویٰ کا مدار ہے وہ من قدر غیر چیاں ہاوراس کو کہتے ہیں: کیلمة الْحقِ اریک بد الباطل \_ترجمہ: حق بات شخ باطل معنی لئے گئے ہیں۔ لینی دعویٰ بیہ ہے انبیاء میہم السلام واولیاء کرام ہے استمد ادکرنے والے مشرکوں کی ما تنديين (معاذ الله من ذالك )اوردليل بيه كرس طرح بيلوگ انبياعليهم السلام واولیاء کرام میں ذریع تحرب یانے کے امیدوار ہیں اس طرح مشرک لوگ بتوں کے ذریعہ قرب حق کے امیدوار ہوتے ہیں، جس کے معنی میہو مھے کہ انبیاء عليهم السلام واولياءكرام سے استمد اوكرنا يا شفاعت جا بهنا بنوں سے استمد اوكر نے ے برابر ہاوراس سے بیلازم آیا کہ معاذ اللہ انبیاء علیم السلام واولیاء کرام کی

مثال بنوں پر صادق آتی ہے،اس صورت میں ناظرین انصاف فرمائیں کہ استمداد باولياءكرت واليزياده كنبكارجوك بإان اولياءكرام اورانبياء كبهم السلام ﴿ كُوبِنُول كِسَاتُهِ مِثَالَ دِينَ وَاللَّا؟ \_ لوآبِ ابِينَ جِالَ مِن صيادة مجيا افسوس كمنكرين استمداد نے جوش استدلال ميں انبياء كيم السلام واولياء كرام كے ادب كاخيال ندركها، اب ذرااس استدلال ك وغل وخدع كاراز سنخر اس استدلال آیت مذکورہ سے علامہ ابن تیمیہ نے دلیل کو دعویٰ پر چسیاں کرنے و كليئة اولياء سے مراد احبار و رہبان لئے۔ حالانكد اللہ تعالی كی اس لفظ ہے مراد إصنام واوثان بي، چنانچة تفسير خازن مين اس آيت كويل مين لكها ب: وأولياء يعنى الا عُسنامُ ال طرح تقير مدارك من بهدو والذين اتنحذوا مِن ودُونِهِ اولِياء اي الهَةُ وهُو مُبتدا مُحدوف الخبرتقديرة والذين عَبدو الاصنام ـ قارئين إلى يمي فارجيت ب جي حفرت عبدالله بن عروض الله وتعالی عندنے بخاری شریف میں خدا کی بدترین مخلوق فرمایا۔ نواب صديق حسن خال غير مقلد كا قاضى شوكانى سے امداد مانگنا نواب صديق حسن خال بهويالي غير مقلعه اييخ مشهور ديوان لفخ الطيب ميس قاضي شوكانى سے بايس الفاظ طالب المداد موتے بيں: زمره رائے درافاد بدار باب سنن سینخ سنت مددے قاضی شوکال مددے ترجمہ:اال رائے کی جماعت اہل صدیث جماعت سے الجھر ہی ہے،ا ہے تیخ سنت

المجدد ميح الموكال كوقاضي المجدد ميح ـ

نواب صدیق حسن خان غیر مقلد بھو پالی کارسول الله علیہ سے امداد مانگنا: نواب صدیق حسن خان غیر مقلد بھو پالی تصیدہ عبر ربیہ میں رسول الله علیہ سے بایں الفاظ استفا شکرتے ہیں:

مَالِی وَرَائِکَ مُسُتَغَاثُ فَارُحَمِنُ یَارُحَمَٰةً لِلْعَالَمِینَ بَکَالِی ترجمہ: یارتمۃ للعالمین! میرے لئے آپ کے سواکوئی فریادر سنیں ہے، پس آپ میں ہے دوئے پرضرور رحم فرمائے۔

مولوی محمد عثمان غیر مقلد کارسول الله علیت سے مدد مانگنا مولوی محمد عثمان غیر مقلد کارسول الله علیت سے مدد مانگنا مولوی محمد عثمان غیر مقلد اپنی کتاب "نظار و کلبن عثمان "میں رسول الله علیت سے مدد کا یوں خواستگار ہوتا ہے:

اے شافع محفر ہے یک وقت مدد کا جزآپ کے سب بیب حق کھائے ہوئے ہیں سب بی تم سے مدونواہ ہیں ہم کیے نہوں شافع حشر ہو تم عیش کے ساماں تم ہو غیر مقلدین جواستمد ادواستعانت کت دشمن ہیں ان کا خوداہل اللہ سے استعانت کرنا دنیا کے بجائبات سے ہے اور در حقیقت بیاس مسکلہ استمد ادکی حقانیت کیلئے قدرتی وغیبی تائد ہے۔

## مسلهوسيله

وان کی طرف وی کی اے آدم وہ تمہاری اولا دمیں آخر انبیین ہیں اور ان کی امت تہاری اولادیس ہے آخری امت ہے اور اے آدم! اگروہ نہ ہوتے تو میں تم کو

المحى) پيدانه كرتا" (1) المجم الصغير جلد الصفحة ٨٦، مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منور و (2) المجم الصغير جلد ٢، رقم الحديث: ٩٩٢، مطبوعه كمتب اسلامي ، بيروت ، (3) انجم الاوسط جلد ك ، رقم الحديث: ١٣٩٨ بمطبوعه مكتبه المعارف، رياض، (4) الشريعة للاجرى صفحة ٢٥١١، • ٢٢، رياض، (5) المستدرك جلد ٢ صفحه ١١٥ ، مطبوعه دار الباز مكه المكرّمه، (6) ولائل العبوة ، بيهتمي ، جلد ۵ صفحه ۹ ۴۸ ، دار الكتب العلميه ، بيروت ، (7) و فاءالو فاء لا بن الجوزي صفحة ٣٣، مطبوعه مكتبه نوريه رضويه لائل بور، (8) مجمع الزوائد جلد ٨صفحه ٣٥٣،مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت، (9) مجمع البحرين جلد ٢ صفحه ١٥١،مطبوعه كتبه الرشد، رياض، (10) الخصائص الكبري جلد اصفحه ٢ ، مطبوعه مكتبه نوريه رضوبيه، لائل بور، (كتب تاريخ وسيرت) (11) البدايه والنهايه للحافظ ابن الكثير، جلد ا سفيه ٨ جلد ٢ صفي ٣٢٣ ، مطبوعه دارالفكر ، بيروت ، (12) المواهب اللد شيرجلداصفحه ۵۳، جلداصفیه ۳۵، جلد ۳، صفحه ۱۸ ، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت (13) شرح المواہب للزرقانی جلد اصفحه ۲۲ مطبوعه دار المعرفه ، بیروت (14) سبل الهد کی إوالرشاد ، جلد اصفحه ۸۵ ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت (15) سيرت حلبيه ، جلد ا صفحه ۲۵ مطبوعه شركه مكتبه ومطبع مصطفیٰ البالی الحلی واولا ده عصر، (16) تصص الانبياء للحافظ ابن كثير، جلد اصفحه ٣٠، مطبوعه مكتبه نزار مصطفَّىٰ، (كتب تفيير) (17)

ورمنتور جلد اصفحه ۱۳۲ مطبوعه دار الفكر بيروت، (18) تغيير ثعالبي جلد اصفحه ۵۳، مطبوعه موسسه ملى بيروت، (19) روح البيان جليراصفحة ١١١١، مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئية (20) روح المعاني جلد اصفحه ٢٣٣٤،مطبوعه دارالحياء التراث العربي بيروت، (ويكركتب)(21) فآوى ابن تيميه جلد اصفحه ۵ مطبوعه السعو ديه العربيه (22) شفاء البقام للسبكي صفحه ١٢٠، مطبوعه حيدر آباد دكن ، (23) علامه على متقى هندي ، كنزالعمال جلدااصفحه ٢٥٥٪ (شخفيق وتخ تج ازعلامه سعيدي: تبيان القرآن) امام حاكم نے اس حديث كوسى الاسنادلكھاہے (تلخيص المستدرك جلد ٢ صفحه ١١٥) اس کی سند میں کوئی وضاع راوی نہیں ہے۔ بلکہ سب سے قوی دلیل بیہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے اس حدیث ہے وسیلہ کے جواز پراستدلال کیا ہے ( فآویٰ ابن تیمیہ 🖠 جلد اصفحه ۱۵ مطبوعه السعو دیدالعربید)

رسول الله علی کا پن توسل پرمبرتقد این شبت فرمانا:

صحیح بخاری میں ہے کہ جب ایک اعرابی نے آکر رسول الله علی ہے قط کی شکایت کی تو آپ علی ہے نے اللہ تعالی ہے دعا کی اور مینہ برسے لگا، آپ علی ہے فط کی نو آپ علی ہوئی اللہ تعالی ہے دعا کی اور مینہ برسے لگا، آپ علی ہوئی ، کون نے فر مایا: اگر میرے چھا ابوطالب زندہ ہوتے تو ان کی آئی میں شمنڈی ہوئیں ، کون ان کا شعر ہمیں سنا تا ہے ، تو اس وقت حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوطالب کا وہ شعر جورسول اللہ علی ہوئی کی مراد تھی ان کے تصیدے میں سے پڑھ کر طالب کا وہ شعر جورسول اللہ علیہ کے مراد تھی ان کے تصیدے میں سے پڑھ کر طالب کا وہ شعر جورسول اللہ علیہ کے مراد تھی ان کے تصیدے میں سے پڑھ کر

و ابيض يستسقى العُمام بوجهه ثمال اليتامي عضمة للارامل

ترجمہ: \_ بیٹی گورے رنگ والا جس کے چہرے کے وسلے سے مینہ طلب کیا جاتا ہے، جو تیبیوں کا ماوی اور رانڈوں کا ملجا ہے ۔ بیشعرس کر آپ علیہ کا چہر ہُ انور و کنے لگا۔

عَنْ انْسِ بِنِ مَالِكِ انَّ عُمَرْ بُنَ الْخَطَابِ كَانَ اِذَا قُحطُوا استَسْقَى بِالْعَبَّاسِ ثَانَ كُنَّا نَتُوسُلُ الْدُكَ بِنبِيناً مِالْعَبَّاسِ ثَبِنَ عُبُدالمُطَّلُبِ فَقَالَ "اللَّهُمُّ انَا كُنَّا نَتُوسُلُ الدُكَ بِنبِيناً وَانَّا نَتُوسُلُ الدُكَ بِعَمْ بَنبِيناً وَانَّا نَتُوسُلُ الدُكَ بِعَمْ بَنبِيناً فَاسْتَنا قَالَ فَيسُقُونَ . (رواه النَّاري)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا بیطر یقد تھا کہ جب لوگ قبط میں مبتلا ہوتے تو حضور نبی پاک علیہ کے پچپا جان حضرت عباس کے وسیلہ سے بارش کیلئے دعا کرتے پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنداللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے: ''الہی ہم تیری طرف اپنے نبی پاک علیہ کا وسیلہ والتے تھے۔ تو بارش برسا دیتا تھا۔ اب ہم تیری طرف اپنے نبی پاک علیہ کا وسیلہ والتے تھے۔ تو بارش برسا دیتا تھا۔ اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے پچپا کا وسیلہ

و التے ہیں ہیں ہم پر ہارش برساراوی کہتے ہیں ہی فورا مینہ برستا" اس سے صحابہ کاعقیدہ ثابت ہوا کہ نبی کا وسیلہ محدود بیں آپ سے نسبت اور رشته کا وسیلہ بھی دیا جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔سیدنا عمر فاروق کے بخارى شريف مين لفظ مم في او پردرج كئے فرماتے ميں رانا نتو مل اليك بعم نبینا ۔ کہم تھے ایے بی کے جیاجان کا دسلہ دیے ہیں۔ المخضرت عليك كنام مبارك كاتوسل: شفا قاضى عياض، مدارج الدوت اورحصن حصين مي إ: انَ إِبُنَ عَسَمَرَ خَدِرَتَ رِجُلُه فَقِيلَ لَهُ اذْكُرُ احْبُ النَّاسِ إِلَيْكُ يَزُلُ عَــنَکَ \_ترجمہ:ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عند کا یا وُل سو کیا اور بے حس وحرکت ہوگیا، کی نے آپ کواس کاعلاج بتلایا کہ آپ کسی ایسے خص کویا دیجئے جوآپ کوسب سے زیادہ محبوب ہوفور ایدعار ضدجا تارہے گا''۔ فصاح يامحداه- آپ في اى وقت چلاكركها: يامحداه! يساس كاياؤل تندرست

میدان جہاد میں توسل بالنبی علیہ کا کرشمہ:۔النوسل والا استمداد صفحہ ۲ کے تصنیف حضرت مولا نامحم صالح پر ہے۔

"فتوح الشام میں ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے تشمرین سے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے اراد ہے کے حسب بن ضمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوا یک ہزار سیا ہی دے کراڑ ائی کے اراد ہے

ے روانہ کیا چٹانچہ وہاں کے حاکم یو قناہے فہ بھیٹر ہوگئی، جس کے پاس پانچ ہزار
جزار سپاہی موجود ہتے جب گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی تو دشمن کے اور پانچ ہزار
سپاہی ان کی امداد کیلئے میدان کا رزار میں آگئے ، غرضیکدا یک ہزار مسلمان سپاہیوں
کا دس ہزار کفار سے مقابلہ ہوگیا ، ادھر اسلامی فوج خوب جال نثاری کر رہی تھی ،
ادھر حضرت کعب بن ضمر ورضی اللہ تعالی عنہ نہایت مضطرب ہوکر یوں پکا رر ہے
ہے: یا مُحمَّدُ ایکا مُحمَّدُ ، یا نَصُر اللهِ ا اُنزُ لِ اُ اللهِ ا اُنزُ لِ اُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## یہود بوں کا آنخضرت علیہ کے نام مبارک سے توسل کے فتح ونصرت طلب کرنا

محدین منکدر سے روایت ہے کہ سرز مین روم میں حضرت سفیندر شی اللہ تعالیٰ عنہ الشكر كى راه بھول كئے ، جنگل ميں لشكر كو تلاش كرتے بھرتے تھے كه ايك شير سامنے آ كَياءً آبِ فِي السَّامِ مِن اللهِ صَلَى السَّا الْحَارِثِ أَنَا مُولَى رَسُول اللهِ صَلَى الله عليه وسلم كان مِن أمري كينت وكيت فاقبل الأسدلة إِيكُ بَكُ مُكِفَةً حَتَى قَامُ اللِّي جَنبِه كُلَّما سَمِعَ صُوتًا اهُولِي إِلَيْهِ ثُم اقبلَ يُمشِي اللي جنبه حتى بلغ ثم رجع الأسد (رواه في تح المنة) ترجمہ: اے شیر! میں غلام ہوں رسول اللہ علیہ کا ، میں راستہ بھول گیا ہوں ، س سنتے ہی شیرخوشامد کرتا سامنے آیا اور آپ کے پہلومیں آکر کھرا ہوگیا جب کوئی کھنکا ہوتا اس طرف متوجہ ہوجاتا ، پھرآپ کے پہلومیں آجاتا ، ای طرح شیرآپ کے ساتھ چاتار ہا یہاں تک کے شکر میں پہنچے، پھرشیروا پس چلا گیا۔ (مفکلوۃ شریف) و یکھتے، غلاموں کی حکومت کہ آقا کا نام لیاجنگلی درندے بجائے تکلیف دیے کے محافظ بن کئے اور خدمت گار ہو گئے۔

اولیاءاللہ کی برکت سے عذاب کا ثلنا، فتح پاتا، باولوں کا آنا:
مشکلوۃ شریف میں مروی ہے کہ فرمایار سول اللہ علیہ نے: الا بسکدال یکون بسالت اللہ مکانہ کہ سکون بسکھی بسالت اللہ مکانہ کہ سکتا کہ کہ اللہ مکانہ کہ سکھی بسلیہ اللہ مکانہ کہ سکھی بہ کہ اللہ مکانہ کہ سکھی بہ کہ اللہ مکانہ کہ سکھی بہ کہ اللہ مکانہ کہ سکھی الاعداء ویصر ف عن الھل الشام بھم الکھنگ اللہ عداء ترجمہ: مثام میں جالیس ابدال رہتے ہیں جو نہی ان میں سے کوئی فوت موتو اسمی جو نہی ان میں سے کوئی فوت موتو اسمی جو نہی ان میں سے کوئی فوت موتو اسمی جو نہی ان میں سے کوئی فوت موتو اسمی جو نہی ان میں ہے کہ کی وجہ سے

وشمنوں پر اہل شام کو مدو دی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔

الکی شام میں ہوتے ہیں وہ جالیس مرد ہیں، جب ان میں سے کسی کا نقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک قائم مقام کر دیتا ہے، انہیں کی وجہ سے بادل لائے جاتے ہیں انہیں کی بدولت وشمنوں پر نصرت دی جاتی ہے، انہیں کی برکت سے ابل جاتے ہیں انہیں کی برکت سے ابل شام سے عذاب دفع کئے جاتے ہیں۔

باب سوتم مستلد بارغوت مستلد بارغوت

إيستِم الله الرَّحُمُنِ الرَّحِيم . الْحَمَد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ . وَالصَّلُواةُ و السنسلام عسلسى رسنولسه السكسريس أمتسابعند الله كريم سنت رسول علي يمل كرنے والے كو فاتبعونى "كى روسے و يكسيكم الله "كى سندمحبوبيت سے نوازتے ہيں پس سنت پر عمل اوراس كا احياء ہى ہراس مسلمان کامقصود ہے جوتھوڑ اسابھی دینی شعور رکھتا ہو۔ بیسادہ می بات ہے کیکن سوال بہے کہ کیاعقل سلیم کرتی ہے یا کیا ممکن ہے کہ ہرعامی مسلمان تو اس بات کو جانتا ہولیکن بڑے بڑے اولیاءاللہ محدثین مقسرین اور چودہ صدیوں سے اہل سنت و جماعت سواداعظم اس بنیادی تکتے سے ناشناسا رہے ہوں؟ اور الح بارے بہاں تک کہدویا جائے کہ من حیث المسلک کل کے کل سواد اعظم اہل سنت و جماعت الی بدعتوں کے مرتکب منے یا آج بھی ہیں کہ جوسراسر کمراہی ہیں کہ جس ہےدوزخ ان کامقدر ہے؟ بدوہ انہا پندی ہے کہ جوخارجیوں کی نشانی ہے بخاری شریف اور ابوداؤ دشریف کی میچ احادیث میں حضور سیدعالم علی نے فرمایا بیدوه الوك بين \_يَفُولُونَ مِن قُولِ خَيْرِ الْبَرِيّةِ \_ترجم:"جوبات بات يرحديث پڑھیں ہے' دراصل اتکی بینشانی ان کے تکبر، ان کے اکمڑین ، ادب واحرام

اسلاف سے عاری ہونے ،ایٹ آپ کو حرف آخر بھٹے بلکہ اینے سواکسی کومسلمان نہ بھنے کے زعم فاسدہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ایے آپ کو''غیر مقلد'' کہلانے والوں نے شاید بھی غور نہیں کیا، بات بات برحدیث پڑھنا اور حدیث کا مطالبہ کرنا اوراحادیث رسول علی کے غلط مطلب سے مسلمانوں کومشرک اور بدی قرار وینا، میسو فیصد وہی نشانیاں ہیں جو مخبر صادق حضور سید عالم علیہ نے ان کے بارے میں ارشادفر مادی ہیں۔میری مود باندگذارش ہے کہ جب سنت کی اہمیت کو عام آدمی بھی مجھتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل سنت سلف و خلف اس سے نا واقف رہے ہوں؟ ہم اس موج سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔ اس سلسلے میں فقیر کے دلائل سنیں! ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف وموجود اولیاء كرام بزرگان دين درحقيقت مظهر فيضان مصطفى عليت بي بلكه يول كبيل كه" فیض و برکت جوانہیں سنت نبوی پڑمل سے نصیب ہے یا اسوہ حسنہ نبوی کی جس استقامت سے انہوں نے بیروی کی۔اس نے خودان میں ایک ایسے 'اسوہ حسنہ' کوجنم دیاہے کہ جس کوخود قرآن بھی اسوہ حسنہ کہتا ہے اور ہمیں اس کے اتباع کا حکم بَكُن ويَا هِ-قِرْ آن مجيد هِ 'لَفَد كَانَ لَكُمَ فِيهَمَ ٱسُوَةٌ حَسَنةٌ لِمَن كَانَ يُسرُجُو االله واليوم الآخِر "ترجمه: البيت تعين تمهارب ليخ الالوكول كي ووات میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین نموندموجود ہے جواللہ سے ملنے اور دن آخرت کی اميدر كھتے ہيں" (المتحنه: ٢) ليس ثابت موابدعت صرف وہ برى ہے جس سے اسنت ختم ہواور جس سے خودسنت زندہ ہویا سنت کے زندہ ہونے کا وہ کا مسبب بے

، وہ بدعت نہیں بلکہ اگر وہ اہل سنت سے ثابت ہے تو سورہ محنہ کے اس تکم کے عموم میں شامل ہو کر عمل صالحین کی حیثیت سے خود اسوہ حسنہ کاحسن اینے اندر رکھتا ہے اورفر مان رسول علي على مكن سكن سكة الكحسنة كتحت خوداس كام كود سنت حسنه 'ارشادفر مایا گیا ہے۔ ' سنت حسنه ' کوئی ' نعمت البدعة ' کا جامدخود حضرت سیدناعمر فاروق نے پہنایا۔ تراوی باجماعت مکمل رمضان شریف تک، دور فاروقی میں شروع ہوئی اورخود بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه في است نعمة البدعة هذه يعنى بيربت مى الحيى بدعت إرشادفر مايا اور بلالحاظ مسلك غيرمقلدود يوبندي بهي ابل سنت كے ساتھ اس بدعت حسنہ يرعامل ہیں۔اس کے بدعت ہونے سے انکار ممکن نہیں کیونکہ اسے خود حضرت عمر فاروق وضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت فر مارہے ہیں۔کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ كُلُ بدعة ضلالة وكُلُ صَلَالَة في النار كي عديث عواتف ندي إلى مجى آب صالحين امت كے جارى كرده مل كونعت البدعة ارشادفر ماكيں تو پھراہل سنت مور دالزام كيول؟

بفضلہ تعالیٰ ہم مسکلہ بدعت پر ہر لحاظ سے اتمام جمت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی خبیث کو اہل سنت کو اہل بدعت کہنے کی بھی جرات نہ ہو سکے۔اور اگر کوئی ایبا کہاتو میری پر تجریر پڑھنے والا بچہ بچہ بھی انہیں کہدسکے کہ باجماعت پورا رمضان تر اورج پڑھنے کی بدعت پرتم بھی عمل کر رہے ہو۔ میں چند فقروں اور کہیں کہیں پچھ الفاظ کے اضافہ کے ساتھ پر وفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب
مرظلہ العالی کی بین الاقوامی سلسلہ اشاعت کی ''نئی نئی باتیں'' نامی
کتاب سے درج ذیل تین عنوانات کے تحت مسئلہ بدعت کا شافی حل پیش
کررہا ہوں۔(1) بدعات سے اول: امت کی متفق علیہ بلکہ معمول ہے بدعتیں۔
(2) ستم دوئم: اصل بدعتیں ، کہ جن کا روحدیث رسول علیہ بیس مقصود ہے۔
(3) ستم سوئم: اہل سنت کی معمول ہے بدعات حسنہ ، کہ جن کے باعث ثواب
ہونے میں پچھشہ نہیں۔

بدعات سیم اول: امت کی متفق علیه بلکه معمول به بدعتیں اور به بعقیں بلا میم اور به بعقیں بلا میم ان بدعتوں کاذکر کریں گے جن کوہم اچھا بچھتے ہیں اور به بعقیں بلا کاظ عقیدہ ومسلک بشمول ہر بدعت کو گمراہی کہنے والوں کے ، ہماری زندگی ، ہماری تعلیم اور ہمارے معاشرے کالازمی جزبن چکی ہیں ہم نے بخوشی به تمام بدعتیں افقیار کررکھی ہیں شاید ہمیں معلوم نہیں ۔افسوس!اگر معلوم ہوتا تو ہر بدعت کو بھی

- (1) قرآن کریم خطائع میں لکھتا، حروف پر نقاط انگانا الفاظ پراعراب ڈالنا، قرآن کی خطائع میں لکھتا، حروف پر نقاط انگانا الفاظ پراعراب ڈالنا، قرآن کے تعلیم کوئی ہاروں اور پھر ہر پارے کور لع ، نصف ، ٹکٹ میں تقسیم کرنا ان میں ہے کوئی بات ' خیرالقرون' میں نتھی۔
- (2) مسجدوں میں مینارے اور گنبد بتانا ، جھاڑ فانوس لگانا ، فرش وفروش اور قالین

مجهانا ،ایئر کنڈیشنر لگانا۔۔۔۔ بیسب باتنس بعد کی ہیں۔

- (3) لاؤڈا سپیکرلگانا،اس میں اذان دینا،نماز پڑھتا،خطبہ دینا،خطبہ جمعہ ہے تبل المی کمی تقریریں کرنا۔۔۔وغیرہ دغیرہ
- (4) دور بینوں سے جاند دیکھنا، تار بھیجنا، ریڈیواورٹی وی پراعلان کرتا، روزہ کھولنے کیلئے سائرن بجانا، یا نقارہ بجانا۔۔وغیرہ وغیرہ
- (5) تنسیر وحدیث اور فقد کی کتابیں مدون کرنا ، نصاب بنانا ، طلبہ کاتح بری امتحان لینا ، پاس اور فیل کرنا ، شیلڈ اور کپ دینا۔
- (6) ہوٹلوں میں دین مجالس قائم کرنا ،حسن قرائت کے مقابلے کرانا ،انعام دینا
- (7) فوجیوں کو ور دیاں پہنا تا ، جھنڈے کوسلامی دینا، قومی ترانہ سننا اوراس کے لیے سروقد کھڑے وقتی افتیار کررکھی جیسے ہوتہ کو کھڑے ہوتا ، ایسی بہت ی بدعتیں ہیں جوہم نے خوشی خوشی افتیار کررکھی ہیں اگر کوئی ان پر آج بدعت و گمراہی کا حکم نگا کرختم کرانا چاہے تو شایداس کو خبطی اور دیوانہ کہیں بلکہ حقیقت ہے ہے کہ معاشرہ اور اخبارات اسلام اور پاکستان کے حوالے سے آئیس اتنا مشکوک سمجھیں کہ ان چیز وں کو بدعت صالہ کہہ کر روکئے والوں کو اسلام دشمن ایجنٹ قرار دیں۔

قتم دوئم: وہ بدعتیں جو گمراہی ہیں اور جن کا رد حدیث رسول کا مدلول اور مقصود ہے

و البعض نئ با تنبس اور بدعتیں ایسی بھی ہیں کہ قرآن وحدیث میں جن کی صاف صاف ممانعت موجود ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے معاشرے کالازمی جزبن کررہ گئی میں ، مگر ہم خاموش ہیں حالانکہ کوئی ذی شعور بھی ان ممراہ کن بدعتوں کو جا تر نہیں کہہ سكتا جبكه بلالحاظ عقيده ومسلك سب بالعموم اور ہر بدعت كو كمرابى كہنے والے بالخصوص ان بدعتوں کے ایسے اعلانیہ مرتکب ہیں گویا کہ وہ سنت ہیں (معاذ اللہ) مطلق احساس ہی نہیں۔ہم یہاں ایسی چند ہمہ پہلو بری بدعتوں کا ذکر کریں گے:۔ (1) سب سے بری بدعت توبیہ ہے کہ ہم نے انسانوں پر اللہ ورسول کے قانون کے بچائے اللہ ورسول کے دشمنوں کا قانون نافذ کررکھا ہے جب کہ قرآن میں اللہ ورسول کی اتباع و پیروی کولازم کیا ہے۔اکہ سمر کسی کواس میں شرک و بدعت نظر نہیں آتے اور نہ ہی بھی ان لوگوں نے حکمر انوں کومشرک اور بدعتی کہنے اور جھا پنے کی سعی کی ہے۔آخر کیوں؟

(2) مسلمان سربراہان مملکت، کفارومشر کین اور یہودونصاری کے حلیف و دمساز ہیں جب کہ قرآن تھی میں کھلی ممانعت موجود ہے۔ ۸۲ پھر بھی اس میں شرک و ہیں جب کہ قرآن تھی میں کھلی ممانعت موجود ہے۔ ۸۲ پھر بھی اس میں شرک و بدعت نظر نہیں آتے

(3) نظیرر بنا، داڑھیاں منڈانا جب کہ ہم کومعلوم ہے حضور علیہ نے ہمیشہ اور کی بہت در بنا، داڑھیاں منڈانا جب کہ ہم کومعلوم ہے حضور علیہ کے ہمیشہ اور کی بہتی اور کمامہ باندھا اور داڑھی کی شدیدتا کیدفر مائی۔ ۲۸ صرف عسل عمرہ اور جج کے احرام اور وضویس سرکامسے کرتے ہوئے ہمارے آقا علیہ نے سرم مبارک نگا کیا۔ان تین مواقع کے علاوہ بھی ہم اپنے نبی کے سرنگار کھنے کا تصور بھی مبارک نگا کیا۔ان تین مواقع کے علاوہ بھی ہم اپنے نبی کے سرنگار کھنے کا تصور بھی

انبیں کرسکتے پھر یہ بھی ٹابت ہے کہ خود حضور علیہ کے کی مجرواں داڑھی مبارک تھی۔

الم آپ نے مونچھیں بہت کرنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ ۵۵ مگر ہم کھلا خلاف ورزی کررہے ہیں اور احساس تک نہیں کہ کس بدترین بدعت کا ارائاب کررہے ہیں ہر بدعت کو گمرائی کہنے والوں کوان اٹمال میں بھی شرک و بدعت نظر نہیں آئے۔

(4) مرتیس سے بن کر بازاروں میں گھوئی پھرتی ہیں جب کے قرآن کریم میں سے

بن کر نکلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ۲۸ اور فر مایا ، دور جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ
پھرد۔ کیں دو ہے گوگر یبانوں پر ڈالےرہو۔ ۸۸ غیرمردوں کو اپناسٹھار نہ
وکھاؤ۔ ۹۸ باہر نکلوتو چاد رکا ایک حصہ چبرے پر ڈال لو۔ ۹۰ اپنی نگاہیں نیجی رکھو
۔ افی حضور علی نے خوشبولگا کرعورت کو باہر نکلنے ہے منع فر مایا ہے۔ ۹ بی نامینا
معانی ابن اسحاق حضرت عائشہ کے پاس آئے تو آپ پردے میں چلی گئیں۔ ۹۳ بیرسب با تیں اپنی جگر آئے نعوذ باللہ ہم کو قر آن وحدیث کے خلاف کی عمل میں
بیسب با تیں اپنی جگر آئے نعوذ باللہ ہم کو قر آن وحدیث کے خلاف کی عمل میں
بیسب با تیں اپنی جگر آئے اور کی طرف سے شرک و بدعت کی بات سننے میں نہیں
بدخت و گر ابی نظر نہیں آئی ۔ اور کی طرف سے شرک و بدعت کی بات سننے میں نہیں

(5) شادی بیاہ کی مفلوں میں بے در ایغ رو<sub>ی</sub> برنج کیا جاتا ہے حالان که ریا کاری اور فضول حربی کی قرآن وحدیث میں بخت ممانعت آئی ہے اور فضول خربی کرئے وا\_ری شیطان کا بھائی کہا گیا ہے ۔ میں محراس شیطانی عمل میں بھی کسی کوشرک و بدعت بنظر نیس آتے۔ (6) بعض خواتین فخریه مردول کالباس بهنی بین جب که حضور علیہ نے ایسی خواتین پرلعنت فرمائی ہے۔ ۹۵ یہاں تک فرمایا ایسی خواتین کوایے گھروں سے ا نکال دو۔ ۹۱ میر بھی فرمایا وہ عورت ہم میں ہے نہیں جومردوں جیسی ہے۔ یم و یباں تک فرمایا ، مردانی عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو گی ۔ ۹۸ ان احادیث کے ہوتے ہونے ہمارا کیا طرز عمل ہے،سب کے سامنے ہے۔ان باتوں میں کسی کوشرک و بدعت کیوں نظر نہیں آتا؟ یوں سمجھیں جن برائیوں کے جڑ ہے و عاتمه كيك كُل بدعة ضلالة كل صلالة في النار كاسخت عم ارشادفر ماياكيا اسے یکسر بھول کرنٹرک و بدعت کی مشین کارخ نیک اور نیکی میں مشغول علماء وعوام المسنّت و جماعت کی طرف کر دیا گیا ۔ کیاا پسےلوگ دین دشمن اور بیرونی قوتوں کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ شاید اس پہلو پر ہم نے بھی نہ سوچا اور ہم ان لوگوں کو ایک نه بی فریق ہی جھتے رہے جبکہ حقیقتا ایسانہیں ہے (7) منصوبہ بندی کے بہانے بچوں کی پیدائش پر یا بندی لگانا دورجد بدکی بدترین بدعت ہے،صرف پیپ اور منہ پرنظر رکھنا ، د ماغ ،آ تکھیں اور ہاتھ پیر کوفر اموش کر وینا، ولادت کے اعداد وشار وینا،شرح اموات سے صرف نظر کرنا، اللہ کے نظام کو اييخ ہاتھ ميں ليناجب كەقر آن حكيم ميں اعلان فرماد يا گيا' ' كوئى زمين پر جلنے والا و تبیل جس کارزق جارے ذمہ کرم پرنہ ہو۔ وق اللہ اکبرکیڑے مکوڑے سب کھائیں اور انسان بھو کے رہیں۔ ہزار منصوبہ بندیاں ہوں جس جان کوآنا ہے، آ کررے گی۔ ۱۰ خضورانور علیہ کابدارشادی صحیح ہے۔منصوبہ بندی کے

## اسعمل میں کسی کوشرک و بدعت نظر نہیں آتے۔

- (8) تصویر سازی ہمارے معاشرے میں عام ہے علاء وعوام سب پند فرماتے ہیں ،گر حضور علی نے تصویروں کو پند نہیں فرمایا بلکہ بیت اللہ کی دیواروں پرمقدس افراد کی تصاویر کواپنے دست مبارک سے مثایا۔ افل دولت کدے میں مصور پردہ لٹکایا گیا تو اس کوا تر واد یا بھراس کودولخت کردیا گیا۔ ۲ فیا الغرض جس چیز میں تصویر دیکھتے بغیر مٹائے نہ جھوڑتے ۔ ۲ فیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صاحب خانہ کے پردے میں تصاویر ملاحظہ فرما کیں ، تو دعوت میں الکریم نے صاحب خانہ کے پردے میں تصاویر ملاحظہ فرما کیں ، تو دعوت میں شریک نہ ہوئے ، واپس آگے ۔ ۲ فیا بیرساری با تیں احادیث میں موجود ہیں ۔ دول مگر ہمارا طرز عمل سراسراس کے خلاف ہے پھر بھی کسی کوان باتوں میں مرک و بدعت نظر نہیں آتے۔
- (9) شراب پینا،گانے بجانے کی مخلیں قائم کرنا، مردو ورت کا کھل ال کرشریک ہونا، تالیاں بجانا، قبقے لگانا، قرآن وحدیث میں ان سب باتوں کی تخت ہے ممانعت کی گئی ہے گرہم کوان باتوں میں بھی شرک و بدعت نظرندآتے۔ کیا کیا عرض کروں ، کہاں تک عرض کروں ؟۔۔ یہ ساری بدعتیں ہمارے معاشرے کا لازمی جزوین چکی ہیں ، ان بدعتوں کے خلاف کوئی آواز سائی نہیں ویتی، کوئی تحریک نظر نہیں آتی۔
- (3) فتم سوئم: اہل سنت کی معمول بہ بدعات حسنه، که جن

کے باعث تواب ہونے میں چھشبہیں۔

آج کچھاوگوں کی نکتہ چیں اور خردہ کیرآ نکھ میشم دوئم کی سب بدعتیں دیکھتی جاتی جاتی جاتی ہے۔ کہیں نہیں رکتی ۔ رکتی ہے تو کہاں رکتی ہے۔ عقل حیران ہے، یفین انگشت بدنداں ہے عشق ومحبت فریادی ہیں۔ لیکن استغفراللہ!

(1) نكته چيس آنكه كوحضورانور عليسة كاجشن دلادت منانا شرك وبدعت نظر آتا ہاللہ تعالیٰ نے قرآن علیم میں ہوم ولادت اور ہوم وصال کا بطور خاص ذکر قرمایا ے-۲۰ اسب دنوں میں بیدن نہایت متازیں ۔حضور انور علیہ کی ولادت بیرکوہوئی،آپ بیرکوولادت کی خوشی میں اظہارتشکر کےطور پرروز ہ رکھا کرتے تھے ۔ کولے اللہ کے نیک بندوں نے بھی ولاوت کی خوشی میں جشن منا نا شروع کیا مگر نکتہ چیں آنکھ کووہ اچھانہیں لگتا، اس میں شرک و بدعت کی بوآتی ہے۔ حالانکہ انہیں اہے قائدین اور اکا برین کے بیم ولا دست منانے ، اپنی شاوی کی سال گرہ منانے اور اینے بیچے کی سالگرہ منانے ، یہودو نصاریٰ کی طرح موم بتیاں جلانے اور ا بچھانے ، کیک کا نے میں کوئی برائی محسوں نہیں ہوئی ، سب کچھا چھا لگتا ہے مگریہ اجھانبیں لگنا کہ بی کریم علیہ کے ذکراذ کاربوں بحامد وفضائل بیان کیے جا کیں \_محبت والياتو اگرخواب ميں بھي حضور انور عليہ کو ديم کي ليں تو اس روز جشن مناتے ہیں ۔ حضرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحمہ نے مصوبا ھے اور سامواھ کے ورمیان خواب میں حضور انور علیہ کی زیارت کی تو گھر والوں کوجشن منانے اور

انواع واقسام کے کھانے لیکانے کا حکم دیا۔ ۱۰۰ مگران نکتہ چیس آنکھوں پرحسرت ے کہ ان کو بیسب باتیں ہی شرک و بدعت نظر آتی ہیں۔ (2) آج خردہ گیرآ نکھ کونعت پڑھنااور نعت سننا بھی شرک و بدعت نظر آتا ہے۔ عالانکہ حضور انور علیہ نے خود اشعار کی تعریف فرمائی۔ 9 ملے عمرو بن ثرید کے والديد اميه بن الى الصلت كے ايك سواشعار ساعت فرمائے۔ والے بعض اشعار خود پڑھے۔اللے حضرت حسان بن ٹابت رضی اللّٰہ عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں خود منبر بچھایا اور ان کو بٹھایا ، اشعار ساعت فرمائے۔ اللے آپ کے چیاحضرت و عباس رضی الله عنه نے آپ کے سامنے سب سے پہلامنظوم مولود نامہ پڑھا اور آپ نے ساعت فرمایا۔ ۱۱۳ حضرات قدس جناب کعب بن مالک ،عبداللہ بن رواحه، کعب بن زہیررضی اللہ تعالی عنبم نے قصائد پیش کیے اور آپ نے ساعت فرمائے۔ بیرساری باتنیں احادیث میں موجود ہیں مگر ندمعلوم کیوں نکتہ چیں آتھے نعت خوانی کوشرک و بدعت مجھتی ہے!۔ایک پروفیسرصاحب نے بچوں کواس کیے مجدے نکال دیا کہ وہ نعت پڑھ رہے تھے، دوسرے پروفیسر صاحب نے ایک تبليغي مركز ميں ايك نعت خوال ہے نعت سننا جا ہى تو نعت خوال كى زبال روك دى منی۔ہم تاج گانے و مکھ اور س سکتے ہیں ،نعت نہیں س سکتے۔ ایک عزیز نے بتایا ، ا کے صاحب ٹی وی میں گانے سن رہے تھے گر جب نعت شریف کی باری آئی تو يج ہے كہا" أى وى بندكر وشرك بور ہائے" انا لله و انا اليه و اجعون ايكيابو ر ما ہے؟ میر کیوں مور ما ہے؟ عقل سوال کیے بغیر نہیں روسکتی!

(3) آج نکتہ چیں آنکھ کو کھڑے ہو کرصلوۃ وسلام پیش کرنا بھی شرک و بدعت نظر اً تاہے حالاں کہ صحابہ کرام ،صحابیات اور مسلمان بچوں کا آخری عمل ہی یہی تھا کہ انہوں نے حضورانور علیہ کے جسداطہر کے سامنے کھڑے ہوکرصلوۃ وسلام پیش کیا۔ ۱۳۱۷۔ جلیل القدر فرشتوں نے اپنے کشکروں کے ساتھ صلوٰۃ وسلام پیش کیا ،خود و آن علیم ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرشتوں نے اپنے کشکروں کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پیش کیا اورخود قر آن حکیم ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرشتے کھڑے کھڑے صلوۃ وسلام پیش کررہے ہیں۔ ۱۱۵۔ بیدہ عمل ہے جواللدورسول کی تعظیم و تکریم اور خوشنودی کیلئے اختیار کیا گیا۔ ہندوستان کے مشہور محدث پینخ عبدالحق محدث و ہلوی کھڑے ہوکرصلوٰ قا وسلام چیش کرتے اور اس کو وسیلہ نجات اخر وی سیحصتے ۱۱ ہم ہر ا جگہ کھڑے ہونے کیلئے تیار ہیں ،قومی ترانے بجیس تو کھڑے ہوجا کیں ،حجنڈے کی سلامی ہوتو کھڑے ہوجا کمیں ، اسمبلی میں کسی مرحوم کوخراج عقیدت پیش کیا جائے تو کھڑے ہوجا ئیں حتیٰ کہ نکٹ لیٹا ہوتو لائن میں کھڑے ہوجا ئیں مگر نکتہ چیں آنکھ کوسوائے صلوۃ وسملام کے نہیں شرک وبدعت نظر نہیں آتا۔ (4) کئتہ چیں آنکھ کوفرض نماز وں کے بعداجتماعی دعامیں بھی شرک و بدعت نظر آتا ہے اس لیے بعض عرب ممالک میں بید عانہیں ہوتی حضور انور علیہ نے فرض تمازوں کے بکندوالی دعا کوزیادہ قبولیت والی فر مایا ہے کالاور ہرنماز کے بعد وعا کا حکم دیا ہے ۱۱۸ نود حضورانور علیہ دعاما نگ کر ہاتھ چبرے پر پھیرلیا کرتے تھے، 9لاجب دعا مانگتے ہاتھ اٹھاتے بھر ہاتھ منہ پر پھیرلیا کرتے تھے۔ کا حضور

منالیق باواز بلندد عاما نگا کرتے تھے اگراییانه کرتے تو اتنی بہت ی دعا کیں ہم تک علیہ بہنچتیں؟افسوس ہم اس کو بھی شرک و بدعت بجھنے لگے!

(5) کتہ چیں آنکھ کواس کھانے میں بھی شرک و بدعت نظر آتا ہے جس پر سورہ
فاتحہ وغیرہ پڑھی گئی ہو۔ بعض لوگ ایسے کھانوں اور مشروبات کونجس بھی سجھتے ہیں۔
موٹی می بات ہے کہ پاک کھانے پر پاک آیات پڑھی جا کیں تواس کوزیاوہ پا کیزہ
ہونا جا ہے بنجس کمیے ہوگیا؟

قرآن عكيم ميں الله تعالی البيے لوگوں کو مخاطب کرے فرما تا ہے:۔

قران یم بن الدرن است میں سے نہ کھاؤجس پراللّٰد کا نام لیا گیا حالانکہ وہ تم سے مفصل دور اور تہہیں کیا ہوا اس میں سے نہ کھاؤجس پراللّٰد کا نام لیا گیا حالانکہ وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو تم پر ترام ہوا مگر جب تہہیں اس سے مجبوری ہواور بے شک بہتیرے اپنی خواہشوں سے ممراہ کرتے ہیں، بے جانے۔ بیشک تیرا رب حدسے بڑھنے اپنی خواہشوں سے ممراہ کرتے ہیں، بے جانے۔ بیشک تیرا رب حدسے بڑھنے

والول کوخوب جانتا ہے' ۔ الآیا غور فرما کیں جن حضرات نے مندرجہ بالاامور پڑمل فرمایا وہ کا فرومشرک نہ تھے، وہ کذاب و بدکر دار نہ تھے، وہ ذلیل وحقیر نہ تھے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) ان کی صداقت وشرافت اور پا کیزگی و پاک بازی پرزمانہ گواہ ہے۔ انہوں نے انسانوں کو بنایا، معاشر کے کوسنوارا۔ وہ معاشر سے پرعذاب بن کرمسلط نہ ہوئے، رحمت بن کر برے۔ یہ کیا قیامت ہے کہ ہرکا فرومشرک اور فاسق و فاجر کے طریقوں پر عمل بور ہاہے، ان کی ہر بدعت پہند ہے ادرعاماء امت کی ہر بدعت کفروشرک ۔ یہ کیاراز ہے، بہ کیا بھید ہے؟ (پروفیسرڈ اکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عبارات کے حوالہ جات ملاحظہ فرما ئیں کس احتیاط ہے انہوں نے ہر بات کے ماخذ تفصیلاً بیان کیے ہیں)

اع سوره آل عمران: ۳۱ مع سوره نسآء: ۸۹، سوره آل عمران: ۲۹، ۱۳۹،۲۹،۱ سوره ما نده: ۱۵۱، سوره عنكبوت: ۱۲ ، سوره ممتحنه: ۱ ساك سنن نسائی ، جلد ۲ صفحه ۲۷ ۸۴ مسلم شریف جلد ۲صفحه ۲۵۹ ۵۵ بخاری شریف جلد ۲صفحه ۸۷، ابوداؤد شریف جلداصفحه ۱۲۱ مسلم شریف جلداصفحه ۱۲۹ ۸۲ سوه احزاب ۳۳۰ ۸۷ سوره احزاب: ۸۸ سوره تور: ۳۱ ۸۹ سوره تور: ۳۱ و موره احزاب: ۵۹ افي سوره نور: الله على ثالثاني: بيغم اسلام، لا مور ١٩٢٠ عصفيهم على طبقات ابن سعد جلد ۸صفحه ۴۹ سه هم سوره اسراء:۲۶،۲۷، سوره اعراف: ۱۳۳، سوره انعام الا ه و بخاری شریف جلد ۲ صفحه ۲۸ و ترندی شریف صفحه ۲۹۹ م منداحد بن طبل ۹۸ نسائی شریف ۹۹ سوره بود: ۲ میل بخاری شریف جلد ۲ صغیم ۸۷ اول سیرت بن بشام جلد اصفی ۱۵۲ ۱۰ مسلم شریف جلد اصفحه ۱۰۲، سنن ابودا وُ دجلد ٢ صفحه ١٥٣٠ - ١٠٠٠ بخاري شريف جلد ٢ صفحه ٨٨ ١٠٠ سنن نسائی جلد اصفحه ۲۵۱ ۵۰ جامع ترندی ۲۹۳، این ماجه صفحه ۲۶۸ بسنن ابوداؤ د جلد اصفحه ۱۲ ول سوره مريم: ۱۵ عول ابن اثير، اسد الغابه جلد اصفحه ۲۲،۲۱ ٨٠٤ مُتوب امام رباني ، دفتر ٣٠ مكتوب نمبر ١٠٩ ١٠٩ مشكوة ، كتاب الادب ، باب

قارئین محترم! مسئلہ بدعت پرمیرامعترضین سے ایک ہی سوال ہے اگر جہاری اوپر بیان کردہ قتم اول کی بدیعات درست ہیں۔ جائز ہیں۔ساری امت بیں معمول بہ ہیں۔ ان برکسی کوکوئی اعتراض ہیں توقتم سوم کی بدعات دہنہ پر کیوں اعتراض ہے۔ اب بدعت اور بدعت حسنہ کا تجز بیدخود معترضین کے گھرہے پیش رضامت ہے۔۔

بدعت اور بدعت حسنه کا تجزیه مودودی کے کم سے غلاف کعبد کی نمائش کے سلسلے میں مودودی موصوف بانی امیر جماعت ِ اسلامی (جو درحقیقت جماعت مودودی ہے کیونکہ اس جماعت کے نزدیک اسلام کی ہزوہ تعبیر درحقیقت جماعت مودودی ہے کیونکہ اس جماعت کے نزدیک اسلام کی ہزوہ تعبیر

جی درست ب جوان کے بانی مودودی نے کی ہے ) پر اعتراض کیا کہ ندا د۔ کے بیانش وزیارت اورا سے جلوس کے ساتھ رواند کرنا ایک بدعمت سے کیوئی۔ حضور برنور نبی یاک عید اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی ابیانبیں کیا گیا ۔ حالا نکہ غلاف اس زیانے میں بھی چڑھایا جا تا تھا تو مودود کیا اس کا جواب بول لكينة بين \_ ملاحظه بهوايشيالا بمورجلد ٢٢ شار ونمبر ١٩٨٨ بهمني • ١٩٨٠ و '' کسی فعل کو بدعت مذمومہ قرار دینے کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ نی علی کے زمانے میں نہ ہوا تھا۔ لغت کے امتبار سے توضر ور سرنیا کام برعت ہے گرشر ایعت کی اصطلاح میں جس مدعت کوصفا الت قرار دیا کیا ہے۔اس سے مرادوہ نیا کام ہے جس کے لیے شرع میں کوئی الیل نہ ہوجوشر بیت کے کسی تھم یا قاعدے ہے متصادم ہو۔ جس ہے کوئی اقیبا فائد ہ حاصل کرنا یا کوئی ایسی محرت دفع مرنا متصور نہ ہوجس کا شریعت میں امتیار کیا گیا ہے جس کا نکالنے والا اسے خود البيخاويرية دوم وب يراس اوناكے ماتھ لازم كريا كاالتز ام نه كرز كناه اور کرنا فرض ہے۔ میصورت اگر نہ ہوتو مجرداس دلیل کی نام کی فلا ساکام حضور کے و زمانے میں نہیں ہوا۔ اے ' برعت' کیفنی صلالت نہیں کہا جا سکتا۔ بخاری نے كتاب الجمعه ميں جار حديثين نقل كى بيں جن ميں بنايا كيا ہے كه عبدِ رسالت اور عبد شیخین میں جعد کی صرف ایک او ان ہوتی تھی ۔ مصرت عنان سے اے اسے دور إمين ايك اذان كااورا ضافه كرويالتين است بدعت صلالت سي سنے بهمی قرار ميں ویا۔ بلکہ تمام امت نے ای نی بات کو قبول کر نیا۔ تجلاف اس کے انبی مضرت

عثان نے منی میں قصر کرنے کی بجائے بوری نماز پڑھی تو اس پراعتراض کیا گیا۔ حضرت عبدالله بن عمرصلوٰ قصیٰ (نماز جاشت) کے لیے خود بدعت اور احداث کا لفظ استعال كرتے بيں اور پھر كہتے ہيں كه احسىن ما احد ثوا (بيان بہترين نے کاموں میں ہے ہے جولوگوں نے نکال لیے ہیں۔ بسدعت و نسعمت البدعة \_ لينى برعت إوراجي برعت ب\_ما احدث الناس شيأ احبالي منها لعنی لوگول نے کوئی ایسانیا کا مہیں کیا ہے جو مجھے اس سے زیادہ پیند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تر اوت کے بارے میں وہ طریقہ جاری کیا جو نبی علیات اور حضرت ابو بکررضی التد تعالیٰ عنہ کے عہد میں نہ تھا۔ وہ خودا سے نیا کام کہتے میں اور پھر فرماتے ہیں نعمت البدعت هذه بداچھانیا کام ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مجرد نیا کام ہونے سے کوئی فعل بدعت مذمومہ ہیں بن جاتا بلکہ اسے ا بدعت مذمومہ بنانے کے لیے بچھ شرا لط ہیں ۔امام نو وی شرح مسلم کتاب الجمعہ 🕻 میں کے اب دعة ضبلالة کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔علماءنے کہاہے کہ بدعت (لینی باعتبارلغت نے کام) کی پانچ قسمیں ہیں ایک بدعت واجب ہے ۔ دوسری بدعت مندوب ہے ( مینی پہندیدہ ) ہے جسے کرنا شریعت میں مطلوب ہے۔ تیسری بدعت حرام ہے، چوتھی مکروہ ہے اور یا نچویں مباح ہے اور جمارے اس قول کی تا ئد حصرت عمر کے اس ارشاد ہے موتی ہے۔ جوانہوں نے نماز تر اوت کے کے بارے میں فرمایا۔

ملامه مینی عدة القاری ( كتاب الجمعه ) میں عبد بن حمید كی بدروایت تقل كرتے ہيں

که '' جب مدینه شریف کی آبادی بروه گئی اور دور دور مکان بن گئے تو حضرت عثمان نے دوسری اذان کا لیعنی جواب جمعہ کے روز سب سے پہلی دی جاتی ہے کا حکم دیا اوراس پر کسی نے اعتراض نہ کیا ممرمنی میں پوری نماز پڑھنے پراعتراض کیا گیا۔ علامهابن حجرفتح البارى كتاب التراويج مين حضرت عمر كيقول نبعست البدعة ههاده کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں 'بدعت ہراس نے کام کو کہتے ہیں جو کسی مثال سابق کے بغیر کیا گیا ہو۔ مگر شریعت میں بیلفظ سنت کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور اس بنا پر بدعت کو ندموم کہا گیا ہے اور تحقیق بیے کہ جو نیا کام شرعاً مستحسن کی تعریف میں آتا ہووہ اچھا ہے اور جوشر عابرُ ہے کام کی تعریف میں آتا ہو، وه برا۔ورنہ پھرمیاح کی شم ہے ہے' (ایشیالا بهورجلد ۲۷، شاره نمبر ۱۸، ۴مئی ۱۹۸۰ برطابق ۱۴۰ جمادی الاول ۴۰۰۰

#### باب چہارم

### مسكه ساع ابل قبوراوراس مصعلقه او بام شرك كارد

و السلم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . والصلواة والسلواة والسلام على وسولسه السكوريم أمنسابعند \_

ومسئله ساع ابل قبور

مسلمانوں کی موجودہ حالت و کھے کرمیر ے حضور غوث الاغیاث مراد حضور شیر دبانی شر تپوری سرکار، حضرت اعلیٰ حضرت سیدی سیدنور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمته اللہ علیہ ارشاد فر مایا کرتے '' مسلمانی در کتاب ومسلماناں درگور' ترجمہ: کہ مسلمانی اب صرف کتابوں میں رہ گئی ہے اور حقیقی مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں' اور سی قبریں کیا ہیں؟ یہ عذاب و تو اب کی جگہیں ہیں تر ذی شریف میں حدیث پاک قبریں کیا ہیں؟ یہ عذاب و تو اب کی جگہیں ہیں تر ذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ ان ما المقبر دو صف میں دیا ص المجنة او حفرة من الناد -ترجمہ: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوذرخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ از تر ذی گرھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور تر ذی گرھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک ہے۔ ایک گڑھاں میں ہے۔ ایک ہے کہ ہے کہ ہے۔ ایک ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔ ایک ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔ ایک ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔ ایک ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ

قار کمین کرام! مومن کامل کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پھر یہ بھی قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ مرکز مومن مٹی نہیں بلکہ کی در ہے اعلیٰ حیات طیب اسے قبر میں عطا ہوتی ہے ملاحظ ہوآ یت مبارکہ 'من عمل صالحا من ذکو او انشی و هو مومن فلنحیینه حیوة طیبه ''ترجمہ: جومل صالح کرے مرد ہویا عورت هو مومن فلنحیینه حیوة طیبه ''ترجمہ: جومل صالح کرے مرد ہویا عورت

بشرطیکه مومن ہو۔ ہم اس کوضرور بالضرور بہت ہی پاکیزہ زندگی والی زندگی عطا كريں گے'' قرآن وحديث كا مدلول اور مقصود قبر كى زندگى كو ثابت كرنا ہے اور قرآن ہے مومن کیلئے قبر میں حیات طیبہ کی نص وارد ہے اور حدیث ہے مومن کی قبر كا باغ جنت بهونا ثابت بهوا۔ بير طے شدہ بات ہے كه جنت ميں موت تہيں ۔ حیات ہے۔ حیات ہے تو ساع بھی ہے۔ ساع بھی حیات طبیبہ والا ہے کہ جنتی عالم اسباب میں نہیں بلکہ عالم قدرت میں ہے کہ ہزاروں میلوں سے بھی زیادہ فاصلے ہے جس کے سننے کی قوت قرآن وحدیث سے ٹابت ہے۔ہم قرآن وحدیث سے ساع اہل قبور انبیاء واولیاء کے ثبوت سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ دشمنان خدا و رسول اورمسلمانوں کومشرک کہنے والے خارجیوں کوسائے موتی کے انکار کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اور برصغیر میں وہابیت و دیو بندیت نے ساع موتی میں تشکیک ے انکارتک کاسفر کیے طے کیا؟ اور مفروضوں پر بنیاد قائم کر کے مسلمانان عالم بر شرک کی ہے مہاری خانہ ساز شریعت کیے ایجاد کی؟ بیداستان بڑی دلجیپ بھی ہے اور حقیقت برمنی جھی۔

#### ا عاع موتی کے انکار کی ضرورت

یہ بات ہرادنی سمجھ والے ہے بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ استمد اد واستعانت اور توسل وارفنا ہے دارِ بقا کی طرف منتقل ہونے والے حضرات سے صرف اس صورت میں متصور ہوسکتا ہے جبکہ ان میں زائرین اور حاضرین بارگاہ کی معرفت تسلیم کرلی

جائے اور ان کے سلام و کلام کا ساع وشعور مانا جائے چونکہ قرآن و صدیث کے منتبوط وثقه دلائل بصحابه كرام كے اجماعی طرز عمل اور چودہ صدیوں تك تمام اولیاء كرام ، مجددين اورامت مسلمه كالمسلسل عمل اوراجماع بھي اسي عقيده پرريا ہے اور یہ قیامت تک اہل سنت و جماعت کاعقیدہ ہےا ب وہا بیدنے دیکھا کہ ان بزرگان وین کی روحانیت ہے زائرین کی روحانیت بھی زندہ رہے گی نیتجاً لوگ مسلک حق اہل سنت و جماعت برقائم رہیں گے۔لبذا دین وایمان ،قر آن وحدیث اور چودہ صدیاں تک امت مسلمہ کے اجماعی عمل کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وہابیت نے اپنی بقااس میں مجھی کے ساع موتی کا انکار کر دیا جائے۔ چنانچیہ عوام مونین ،اولیاءاللہ، شہداء حی کہ انبیاء کرام علیم السلام انتہا ہے کہ خودامام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ کے ساع سلام وکلام کا بھی ا نکار کر دیا گیا۔ وہابیت کی اس عیاری ومکاری اورخودساختہ عقیدہ ساع موتی کے انکار کے پس پردہ جواصل مقصدوہ حاصل کرنا جا ہتے تھےوہ عار وانگ عالم میں کو نجنے والی محبت بھری ہر مومن کی صدائے درودوسلام "الصلواة والسلام عليك يا رسول الله "اورندائ" إرسول الله "افرندائ" إعلى الله "المالية" المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية يا يَشِخْ عبدالقادر جيلاني" كوروكنا تقاور نبها نكارِ دلائل قرآن وحديث واجماع امت کی اتن برسی جسارت وہ بھی نہ کرتے۔

و ہا بیت کا سماع موتی میں تشکیک سے انکار تک کا تدریجی سفر ہر زمین ہندوستان پر دسویں صدی کے آخر اور گیار ہویں معدی کے آغاز میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں مقربان بارگاہِ خداوندی سے استمد ادواستعانت کوشرک و بت پرتی کہنے والوں کا فتنہ ایک قلیل خداوندی سے استمد ادواستعانت کوشرک و بت پرتی کہنے والوں کا فتنہ ایک قلیل گروہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت شیخ محقق علیہ الرحمہ نے اضعۃ اللمعات جلد سوم صفحۃ اسلامی اس فرقے کا تذکرہ کیا۔

'' درقرب این زمان فرقه بیداشده اند که منکرانداستمد ادواستعانت رااز اولیاءِ خدا کفتل کرده شده انداز دار فانی بدار بقا''

ترجمہ: ''اس زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو ان اولیاء اللہ کی امدار و استعانت کا منکر ہے جو کہ اس دنیائے فانی سے دارابدی کی طرف منتقل ہو گئے ہیں ''پھران کار دفر ماتے ہوئے آپ رقمطراز ہیں:۔

وزندہ از نزد پروردگارخود و مرزوق اند وخوشحال اندو مردم را از ال شعور نیست و متوجہاں بجناب ایشاں رامشرک بخداوعبدہ اصنام می دانندومی گویند آنچے میگویند ۔ ترجمہ حالانکہ (میابل قبور) اولیاء کرام اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ رزق د ئے جاتے ہیں۔ اور خوشحال ہیں اگر چہلوگوں کوان امور کااحساس وشعور نہیں ہا اور ان مقدس ہستیوں کی طرف متوجہ ہونے والوں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کو بیفرقہ مشرک بخدا اور بت پرست سجھتے ہیں ( اشعة اللمعات جلد ۳ صفحہ والوں کو بیفرقہ مشرک بخدا اور بت پرست سجھتے ہیں ( اشعة اللمعات جلد ۳ صفحہ والوں کو بیفرقہ مشرک بخدا اور بت پرست سجھتے ہیں ( اشعة اللمعات جلد ۳ صفحہ والوں کو بیفرقہ مشرک بخدا اور بت پرست سجھتے ہیں ( اشعة اللمعات جلد ۳ صفحہ والوں کو بیفرقہ مشرک بخدا اور بت پرست سول کی گیار ہویں صدی کے آغاز میں بید کر کر کر دے ہیں معلوم ہوا کہ ہزار سال تک اہمت مسلمہ کا کمی روحانیت پر کی نے اعتراض نہ کیا اور ایک ہزار سال تک امت مسلمہ کا کمی

و مقید بر مشق رینااوراجهاع کرناسیل المومنین ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اور نعوذ بالقدمن ذلک ایک ہزارسال تک امتِ مسلمہ کا گرابی برقائم رہناناممکن ہے برز مان رسول مقبول نبی مکرم نور مجسم صاحب قرآن علی ہے اور سبیل المومنین بینی مرم نور مجسم صاحب قرآن علی ہے اور سبیل المومنین بینی مسلمانوں کے طےشدہ راستے ہے بواوت واخراج کی وعید قرآن باک ہے ملاحظ فرمائیں۔

من یشد اقبق الرسول ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ماتولی و نصله جهنم یتر جمد جورسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے رائے کے الث راستہ افتیار کرے اے ہم اوھر ہی چھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرے اور اے جہنم میں افتیار کرے اے ہم اوھر ہی چھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرے اور اے جہنم میں کے بینچا کمیں گے۔''

اور فرمان رسول کریم عظیمی البسوا دالا عظم بھی موجود ہے بہر حال حضرت شیخ عبدالتی محمد ہے والوی نے تصریح فرمانی که اہل تبوراولیا ، کرام کی استمد ادواستھانت اورا یکے عالی کلام و معرفت زائرین کا انکار صرف گیار ہویں صدی ججری کی ابتدا ، ہمں اس سرز مین ہندوستان پرایک قلیل ترین گروہ نے پہلی بارکیا اس کے بور تیر ہویں صدی کے آغاز میں محمد بن عبدالوہا ب مجدی کا فتن مجروب میں غلبہ حاصل کر سے محابہ کرام رضوان التعلیم میں بیدا ہوا جس نے بجاز عرب میں غلبہ حاصل کر سے محابہ کرام رضوان التعلیم المجمعین کے بین بیدا ہوا جس نے بجاز عرب میں غلبہ حاصل کر سے محابہ کرام رضوان التعلیم المجمعین کے بین مرارات اقدی کو بین اون کردیا اور ظلم کی انتہا کردی ۔ قبولہ موشن اولیا ، کرام جنہیں نبی کریم عرفی ہے ہیں اور مزارات کی زیارت اور ان سے استمداد و

استعانت کے حصول کے عقید د کو بت پرنتی قرار دیا۔ علامہ شامی نے اس کرو د پر واین مشهور زمانه کتاب روُ المختار جلد سوئم صفحه ۲۲۷، ۱۲۸ میں پوری تفصیل بیان کی باوردلائل سےان برخار جی ہونے کافتو کی لگایا۔ ہندوستان میں اسی نجدی ندکور کی'' کتاب التوحید'' کا ترجمہ! سمعیٰل وہلوی نے تقویة الایمان کے نام سے اردو میں کیا ہے گنا ب ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۰ء تک ہندوستان یا کشان میں وہابیت کی تمام شاخوں اہلحدیث ، دیو بندی جماعت ،موودودی کے مدرسه منصوره نزد لا بهور، تبليغي جماعت اور تومولود الاخوان نامي جماعت نزد حيكوال کے تمام مدارس میں عقائد کے طور پرطلباء کوسبقاً پڑھائی جانے لگی۔ یہ بات ہراد نی سمجھ والے ہے بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ استمد اد واستعانت اور توسل ایہ بات ہراد نی سمجھ والے ہے بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ استمد اد واستعانت اور توسل دار فناسے دار بھا کی طرف منتقل ہونے والے حصرات سے صرف اس صورت میں متصور ہوسکتا ہے جبکہ ان میں زائرین اور حاضرین بارگاہ کی معرفت تشکیم کرلی جائے اور ان کے سلام وکلام کا ساع وشعور مانا جائے لیعنی ساع موتی ہی اصل مسئلہ ہے جوجمہور صحابہ، تابعین ، تبع تابعین ، اورجمہور اہلست کا متفتہ اور اجماعی مسلک ر ہا ہے اور آج بھی ہے اور جس پراحادیث سیحےصریجۃ الالدلیۃ جو کہ درجہ تو اتر تک المبيجي بهوئي ميں شاہد صادق اور دليل ناطق ميں ۔خود علامه سيد انور شاہ صاحب كالميرى كى زبانى سنين فرمات بين والاحاديث في سماع الاموات قد بسليغت مبلغ التواتر\_(فيض الباري جلد ثاني صفحه ٢٢٨) ترجمه: فوت شدگان کے سننے کی احادیث درجہ تو اتر کو پینجی ہوئی ہیں''۔

د یو بندی و ہابید کی وہ خطرنا کرین شم ہے جس نے ساع موتی کے مسئلے پر تشکیک و تر دد ہے انکار تک کا فاصلہ تدریجا طے کیا:۔اس تدریجی سفر کی تفصیل کچھاس طرح ہے حوالہ جات کچھاس طرح ہے:۔

- (1) پہلے نمبر پردیو بندیہ نے ساع موتی کے مسئلے کومختلف فیہ قر اردیا اور کہا کہ یہ نا قابل فیصلہ ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فناوی رشید بیصفحہ ۸۰،۱۰۰، مسئلہ ساع موتی عہد صحابہ سے مختلف فیہ ہے اسکا فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا''
- (2) ای طرح اشرف علی تھا نوی۔امدادالفتاوی جلد ۵ صفحہ ۷ ساپر لکھتے ہیں۔ '' دونوں طرف اکابرین ہیں اور دلائل ہیں۔ایسے اختلافی مسئلہ میں فیصلۂ کون کر سکتا ہے؟۔''

(2) تارئین! یہاں تک شک ور دواور کومکوکی پالیسی تقی اب ہرطرف کے

اختیار کی تجویز اور ہر طرف سیح ہونے کو دیکھیں۔ بیاتشکیک وتر دد سے ساع موتی کے انکار تک سفر کی دوسری منزل ہے دریں ہے وہ علامت نام اکہ میں۔

(1) اشرف علی تقانوی لکھتے ہیں

''غرض اس طرح جانیں کہ اس میں کلام طویل ہے اور دونوں شقوں میں وسعت ہے''۔(الکشف صفحہ ۱۳۲۷ از اشرف علی تھا نوی) ہے'(2) مولوی رشیداحد گنگو ہی کھتے ہیں:۔

'' یہ مسئلہ عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے مختلف فیہ ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا ''تلقین کرنا بعد دفن کے اس پر ہی مبنی ہے جس پر عمل کرے درست ہے''۔ ( فقاویٰ رشید بیصفحہ ۸۵ ، از رشید احمد گنگوہی )

الایمانی "عقائد سے کہ جنہیں ثابت کرنے کے مقاصد کے پس پردہ سام موتی کے مسئلے پردیو بندیوں نے ایک بجیب ڈھنگ اختیار کیاانہوں نے عوام کے اعتقاد میں ایک غلط بنہی فرض کی کہ وہ انبیاء واولیاء کو متصرف حقیقی اور مستقل فی الامور سبجھے ہیں جبکہ جابل سے جابل مسلمان بھی متصرف حقیقی اور مستقل فی الامور صرف اللہ رب العزت کو مانتے ہیں اور انبیاء واولیاء کا باذن اللہ اور بہ عطائے اللی تصرف مانتے ہیں جو وہا بید کے نصیبوں میں نہیں اور اس مفروضے کی بناء پر انکار سام کو واجب قرار دیے کی خود ساختہ شریعت ایجاد کی گئی۔ ملاحظہ ہو کہ جب مولا نا اشرف علی تھانوی نے تشکیک مختلف فیہ ہوئے اور نا قابل فیصلہ ہونے کے تمام فاصلے طرکر لئے تواب صاف صاف لکھ دیا۔

''البتہ عوام کا سااع قادِا ثبات کہ ان کو حاضرونا ظرمت صرف مستقل فی الامور بیجھتے ہیں میں میں سرج صنال سے اگر اس کی اصلاح بدون انکار ساع نہ ہو سکے تو انکار ساع میں دائر ساع میں واجب ہے' (الکشف صنی ۱۳۲۷ء) ازاشرف علی تھا ٹوی)

اور چونکہ بیشرط اور ضرورت با تفاق اکا برواصا غرد یو بنداس وقت موجود ہے تو انکار ساع واجب وفرض ہوگیا'۔است بعفر اللہ و نعو ذباللہ من ذالک ۔افسوس کے اشرف علی تفانوی اور تمام دیو بندیوں کو ایک فرض کی ہوئی غلط ہمی کی اصلاح کا کوئی اور راستہ نظر نہ آیا اور قارئین ایفین جا نیں کہ وہا ہیے کی خووسا ختہ شریعت میں تمام مسائل کا استنباط ای طریقے ہے ہوتا ہے مثلاً وہ یہ بجھتے ہیں کہ (1) میں تمام مسائل کا استنباط ای طریقے سے ہوتا ہے مثلاً وہ یہ بجھتے ہیں کہ (1) یہ مسلمت مفروضہ مذکورہ بالا مد نظر رکھ کر ساع کا موتی کا انکار واجب کیا جا سکتا ہے

-(2) تو ای طرح قیامت کے دن شفاعت کا انکار بھی لازم ہے۔ کیونکہ اس ے لوگ گناہوں پردلیر ہوجا کیں گے۔(3) ای طرح زندہ لوگوں کے صدقات اور دعوات ہے اموات کو نفع بہنچنے کا انکار بھی لازم ہے کیونکہ اس اعتقاد ہے مل میں کوتا ہی پیدا ہوتی ہے اور ورٹا ء واغیار کی امداد پر بھروسہ کرکے لوگ خودسعی عمل ے گریز کرنے لکتے ہیں۔'' دیو بندیہ کاساع موتی کاانکار'' کیا جہالت والحاد نہیں ؟ قارئين! ندكوره بالاطرز فكركى بناء پر بے شار طے شده مسائل ہے انحراف و ہا ہيد يو بندید کی ای سوچ کا نتیجہ ہےاب انکارساع موتی تک کا سفر دیو بندی وہائی طے کر آ ئے جبکہ قرآن وحدیث کے صریح دلائل ساع موتی کے مسئلے میں استنے ظاہر و باہر تھے کہ انکا انکار صرتے مگمراہی ہے۔ بیتو ہرعامی بھی تسلیم کرے گا کہ کم از کم ہندویا ک کے وہابیوں سے زیادہ مختاط اور پاسبان عقید و تو حید حضرت شاہ عبدالحق محدث و الوى اور خاتم الحديثين حضرت شاه عبدالعزيز دهلوى بين \_حضرت شاه عبدالحق محدث دبلوی ساع موتی کے مشرکواشعۃ اللمعات جلد الصفحہ ا مہم پر جاہل با خبار ومنکر وین ' لیخی' احادیث سے بے خبر اور دین کامنکر بتاتے ہیں' اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ساع موتی کامسکلہ تفصیلا لکھنے کے بعد آخریہ فرماتے ہیں:۔ " بالجملها نكارشعور وادراك اموات اگر كفرنباشد درالحاد بودن اوشبه نبیست" ( فآويٰ عزیز بیرجلداول صفحه ۱۹۲۱) به ترجمه: خلاصه کلام بیرکه اموات وابل قبور ہے شعور و ادراک کاانکارکرنا بالفرض کفرنه بیوتواس کےالحاد و بے دینی ہونے میں کوئی شبہیں

## ن (4) چوهی اور آخری منزل تفرصر تع کاارتکاب:

قارئین! وہابیوں دیو بندیوں نے جب انکارساع موتی کرلیا تواب الحاد، ہے دین، سارت کرنا اور کفر ہے ایمانی حتی کہ بارگاہ نبوی علیہ تک ان کا نداق واستہزا کی جسارت کرنا اور کفر صفرت کی کا مرتکب ہونا ملاحظہ فر مائیں نقل کفر کفر نباشد ، لکھتے ہیں۔ ( بحوالہ جلاء صفرت کی مرتکب ہونا ملاحظہ فر مائیں نقل کفر کفر نباشد ، لکھتے ہیں۔ ( بحوالہ جلاء الصدور)

# میت کی حیات برزخی برقر آن مجیدے چودلائل

- (۱) مما خطینتهم اغرقوفا دخلوانادا برجمه: مخالفین نوح علیه السلام این کنابوں کی وجہ سے غرق کئے محے اور فوراً آگ میں داخل کئے محتے۔
- (۲) الناز يعرضون عليها غدوا وعشيا و يوم تقوم الساعة ادخلو
  آل فسرعون اشد العداب "رجمه: وه فرع في صبح وشام آك پرچش ك مات مات الم موكا كرفونيول كوشد يرتزين عذاب مات بين اورجس دن قيامت قائم موكا كرفر عونيول كوشد يرتزين عذاب مين داخل كردو -
- (٣) والانتقول والسمن يقتل في مبيل الله امواتاً بل احياء ولكن لا

تنسعوون ـ ترجمه: \_اورالله کی راه میں قبل ہونے والوں کومروه مت کہو بلکہ وہ زند : بیں اورتم شعور نبیں رکھتے ۔

(۳) و لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون - ترجمه: - اورالله كاراه من شهيد مون والول كومرده كمان بحى نه كرووه زنده بين اورائي رب كم بال سے انبيل رزق بحى ديا جاتا ہے۔

(۵) واستنگ من أرسلنا من قبلک من رئسلنا ، اجعلنا من دون السر حمن الله فيغبدون يرجمه: اورائ مجوب بيسوال كري ان رسولول سے جنہيں ہم سے بہلے بھيجا كر "كيا ہم نے رب رحمٰن كے علاوہ السے معبود بنائے ہيں جوقا بل عمادت ہوں؟"

ان کورزق دیے جانے کی نص قطعی ان آیات میں موجود ہے۔ کیارزق زندگی

کے بغیر متصور ہے؟ شہداء کا جسم کھڑ ہے کھڑ ہے ہونے کے باو جوداللہ انہیں زندہ فرما

ر باہے معلوم جوا ۔ زندگی خدا بخشا ہے اور اس نے شہداء کو زندگی دی ہے اس کا مشکر

کا فر ہے کیونکہ وہ قرآن کا مشکر ہے ۔ آیت نمبر 5 میں سابقہ تمام وصال شدہ انہیاء

سرکار دوعالم عیلیے کوسوال کرنے کا تھم ہور ہا ہے؟ معلوم ہوا وصال شدہ انہیاء

کرام ہے سوال کیا جا سکتا ہے اور وہ جواب بھی دیتے ہیں ور نہ حضور اقد ک علیہ کی سوال کرتا ہے معنی ہوگا اور آیت نمبر 6 میں ہر صالح مسلمان کو بعد از وصال

حیات طیبہ یعنی اس دئیا ہے کہیں بہتر اور ہر لحاظ ہے بہتر زندگی کا وعدہ ہے اور اس

### إ احاديث ساع الل قبور

(۱) حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنماراوی بیل کدرسول کریم علی بیر کویس میس بھیکے ہوئے مقولین کفار پر جا کر کھڑے ہوئے اور فر مایا '' هل وجد تم ماو عد ربنگم حقا '' کیاتم نے اپنور کے دب کے وعدہ کو جی پالیا ہے؟' تو آپ علی الله کے مشول ایک عمر یا دسول الله کیف تک کم مانتم باسمع لما اقول منهم کیف تک کم مانتم باسمع لما اقول منهم کیف ترجمہ نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے عرض کیا یارسول الله! آپ نے خالی جسموں سے کیسی گفتگوفر مارہ میں کہ جن میں ارواح نہیں ہیں تو حضور سید خالی جسموں سے کیسی گفتگوفر مارہ میں کہ جن میں ارواح نہیں ہیں تو حضور سید

(۲) ایام سلم حضرت آنادہ ہے راوی ہیں 'قسال اِن السمیت اِذا وضع فسی اَنَّهُ اِنَّهُ اَلَّهُ اِنَّهُ اَلَّهُ اِنَّهُ اَلَّهُ اِنَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اِلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اَنَّهُ اِلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اِللَّهُ عَلَيْهُ اِللَّهُ عَلَيْهُ اِللَّهُ عَلَيْهُ اِللَّهُ عَلَيْهُ اِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ 
قار کمن! یہی فر مان رسول پاک علیہ امام بخاری حضرت انس سے اورامام ابو داؤو نے حضرت براء بن عازب سے روایت فر مایا ہے۔ صحاح کی تمن کتب سے روایت فر مایا ہے۔ صحاح کی تمن کتب سے میں تطعی فص ہے، زندہ آوی بسااوقات تنابداتی ہلکی آواز ندین سکے لیکن برزخ میں روح انسانی کا بدن سے تعلق مز پدمضبوط ہونے سے وہ پہلے سے زیادہ اب سننے پر قادر ہو گیا باوجود اس کے کداس پرکئ من مٹی موجود ہے۔ اب ساع موتی میں کوئی مشکر حدیث ہی شک کر سکتا ہے ابا یہ بھی واضح موجود ہے۔ اب ساع موتی میں کوئی مشکر حدیث ہی شک کر سکتا ہے ابا یہ بھی واضح رہے کہ اس حدیث میں میت کے مسلمان کا فر ہونے کی کوئی شخصیص نہیں بلا تفریق میں میت کے مسلمان کا فر ہونے کی کوئی شخصیص نہیں بلا تفریق ہوئی ہر میت کے اس حدیث میں میت کے مسلمان کا فر ہونے کی کوئی شخصیص نہیں بلا تفریق ہوئی ہر میت کے اس حدیث میں میت کے مسلمان کا فر ہونے کی کوئی شخصیص نہیں بلا تفریق ہوئی ہر میت کے دائی ہوئی کہ تو الدوں کے جوثوں کی آواز شتی ہے۔

(٣) كَمُا تُوفِي عبدالرحمن بن الى يكر بالحدشي فحمل الى مكة

فدان بها فلما قدمت عائشة اتت قبربن ابی بکر قالت. "والله لو حصورتک مادفست الاحیث من " (ترفری شریف بحواله مشکوة صفحه ۱۳۹) - ترجمه: - جب حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی الله تعالی عنهما کا عبشه مین وصال بوا تو انهیں مکه لا کر دفن کیا گیا جب حضرت عاکشه مکه تشریف لا کیل تو اپنی وصال بوا تو انهیں مکه لا کر دفن کیا گیا جب حضرت عاکشه مکه تشریف لا کیل تو اپنی بحک بحک بحال کی قبر پرتشریف لے گئیں (بھائی سے فراق کے فم میں اسے مخاطب کر کے بچھ اشعار پڑھے) پھر فرمایا "خدا کی قتم ایمهاری وفات کے وقت میں موجود بوتی تو تم جہال فوت بوئے بی محرفر مایا "خدا کی قتم بین و بین وفن کرتی " (ترفدی شریف بحواله مشکولة صفحه جہال فوت بوئے بی تھے تہیں و بین وفن کرتی " (ترفدی شریف بحواله مشکولة صفحه

- (۳) قبال کسسرعظم المیت ککسٹر نو حیا (مالک ابوداؤد، این ماجه بحواله مشکوة شریف صفحه ۱۳۹ مرتفیق نے فرمایا میت کی مڈی تو ژنا ایسے مشکوة شریف صفحه ۱۳۹ کر جمہ: حضور علیق نے فرمایا میت کی مڈی تو ژنا ایسے بی ہے جیسے که زندہ کی ہڈی تو ژنا۔
- (۵) حرف یا سے قبر والے کوسلام سنت بنوی ہے ''عُن ابن عبامی مُو َ النبی عَلَیْ مَا السلام علیکم النبی عَلَیْ مَا السلام علیکم النبی عَلَیْ بقبور بالمدینة فاقبل علیهم بوجهه فقال السلام علیکم با اهل القبور (ترندی شریف) حفرت ابن عباس راوی بی که حضور سید عالم علیک می بیاس سے گذر ہے تو آپ نے ان قبروں کی علی می می می می اور فر مایا ''السلام علیکم یا اهل القبور ''ترجمہ: المال قبورتم پرسلام ہو''
- (۱) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما فرماتی میں که جب بھی میری باری

آتی ہراس رات کے آخری مصدیس حضور علیہ جنت القیع کی طرف تشریف لے جاتے۔فیقول السلام علیکم دار قوم مومنین .... النح رقر جمدن 'لیس فرماتے سلام ہوتم پرائے وم مومنین'! پھرفرماتے'' السلام اغفر لا هسل السبقیع الغرقد ''ترجمد۔ا اللہ اللہ بقیع غرقد کی مغفرت فرما''
(مسلم شریف مشکلوة شریف صفی ۱۵)

(2) طبرانی نے اوسط میں عبداللہ ابن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حاکم وہیمی نے حضرت ابوہریرہ ہے روایت کیا اور حاکم نے اس حدیث کوچھ قرار دیا کہ نبی كريم علي جب احد شريف سے واپس لوٹے تو حضرت مصعب بن عمير رضي الله تعالی عنداوران کے ساتھیوں کے مزارات پرتشریف لے گئے اور فر مایااشھ۔ أنكم احياء عندالله فزور وهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يُسلُّم عليهم احد الاردوا عليه الى يوم القيامة (شرح الصرورصقي ۸۵ ، از علامه جلال الدین سیوطی ) ترجمه: فرمایا" میں گوا ہی دیتا ہوں کہتم سب اہے اللہ کے ہاں زندہ ہو۔ یس ان کی زیارت کوآیا کرواوران برسلام بھیجا کرو۔ مجھے اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے جو شخص بھی قیامت تک انہیں سلام دے گاریٹہداء اس کا جواب دیں گے۔ (شرح الصدورصفيه ٨٥)

احاديث بالاست ثابت شده امور: \_

ودیث تمبرامتفق علیہ ہے اور اس سے کا فرمرد ہے کا ساع بھی ثابت ہے۔ صدیث انمبر 2 میں بھی مسلم وغیرمسلم میت کی شخصیص کے بغیر حکم ہے کہ وہ اپنی قبور سے والیں لوٹے والوں کے جوتوں کی آواز تک سنتے ہیں اور بیہ بخاری مسلم اور ابوداؤر تینوں کتب حدیث میں موجود ہے جس کا انکار ہر گزممکن نہیں ۔حدیث نمبر 3 میں حضورام المومنين كابھائى كى قبر برجانا اوران سے زندوں كى طرح كلام كرنا حيات و ساع موتی پرآپ کے عقیدہ کا واضح اظہار ہے۔ حدیث نمبر 4 میں واضح طور پر تکلیف دینے میں زندہ ومردہ کو برابر قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5 میں خودرسول الله علي كا قبر كى طرف چېره كرنا اور حرف يا سے انہيں يكارنا اور سلام كہنا سنت عمومی ہے کہ جس پر پوری امت کاعمل ہے۔حدیث نمبر 6 خاص اوقات فضیلت اور قبولیت دعامیں قبرستان جاتا۔ انہیں سلام کہنا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنا سنت سے ٹابت ہے اور حدیث نمبر 7 میں مسلمان میت کا زائرین کو جواب دینا ٹابت ہوا۔ اگر خلاصہ کے طور پر یوں کہیں کہ مسلک اہل سنت ساع اہل قبور کے بارے میں مکمل طور بران احادیث سے ٹابت ہے تو بیس حقیقت کا اظہار ہوگا \_الحمد نتدرب العالمين\_

انگ لا تسکیم الکمونتی سے غلط استدلال اور اس کا جواب ساع موتی کے منکرین مور ہ کا ۱۲۸، مور ہ روم: ۵۲،۵۱ اور سور ہ فاطر: ۲۲ سے استدلال کرتے ہیں۔ پ ۲۰،۲۰ سور ہ کمل: ۸۰،۱۸ ، اور پ ۲۱، ر۸ ، سور ہ روم:

۵۲،۵۱ دونوں مقام پر آیات (صرف ایک دوحروف کے ساتھ) بالکل ایک جیسی بیں جو یہ بیں

(۱) انک لا تسمع السمونی و لا تسسم السعم الدعاء اذا ولوا مد بسرین و مآانت بهدی العمی عن ضللتهم ان تسمع الامن یومن بایتنا فهم مسلمون \_ (سورهٔ مل: ۸۱،۸ ) ترجمہ: \_ بشک آپ مرده کوئیس نا کتے اور نہ بہروں کو پکارنا سنا سکتے ہو جب وہ پیڑے دے کر پھریں اور نہ آپ اندھوں کو اکمی گراہی سے ہدایت دے سکتے ہیں آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پرایمان لاتے ہیں ہیں وہی سرتسلیم خم کرنے والے ہیں۔

(2) وَمَا يَستوى الاحيآء ولا الاموات ان الله يسمع من يشآء ومآ انت بمسمع من يشآء ومآ انت الاندير َ ( پ١٥،٢٢)، الأندير َ و الم الله يسمع من في القبور . ان انت الاندير َ و به المراه الله يح جابها فاطر :٢٢) - ترجمه: - اور زند اور مرد برابر نهيل - بخب الله جي جابها جي اورئيل آ پ كساك سنت جوقبرول من ميل ميل - آ پ توصرف ور سنا ديتا مي اورئيل آ پ كساك سنت جوقبرول ميل ميل - آ پ توصرف ور سنا في والے بيل -

قارئین! میدوه آیات مبارکہ ہیں جن سے نفی ساع موتی پر بچھلوگ غلط استدلال
کرتے ہیں۔اور قبروں پر جا کرعرض معروض کرنے کوان آیات سے متعارض بچھ کر
زائرین اولیاء پرشرک کافتو کی لگاتے ہیں جبکہ ہم نے او پرقر آن مجید سے چھآیات
بینات پیش کیں جن سے حیات قبرو برزخ روزِ روش کی طرح واضح ہے پھر صحاح
ستہ سے احادیث مبارکہ پیش کیس کہ جن سے ساع موتی کا انکار ممکن ہی نہیں۔

قرآن جبید منزل من الله ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بچھ الفاظ قرآن مجید کی مخصوص اسطا! عات کے طور پر استعال ہوئے ہیں۔

مثلاً (1) بہلی آیت میں موتی سے قرآن مجید کی مراد کفار ہیں۔ جو زندہ چلتے پھرتے ہیں لیکن اللہ انہیں مرد ہے ارشادفر ما تا ہے۔

(2) صسم یعنی بہرے سے بھی کفار مراد ہیں جو کلام ہدایت سننے سے عاری ہو کے ہیں۔

(3) عسى معمر اددل كائد هم بين الكي وضاحت الكي الفاظعن ضلالتهم كردب بين -

سورہ نمل اور سورہ روم کی محولہ بالا آیت مبارکہ بیس درج بالا تین اصطلاحات پیش نظر رہنی چاہیئں۔ ویسے بھی سوچیں کہ پہلی آیت کے آخر میں الفاظ ہیں۔ اذا ولموامد بسرین تو کیا بھی مردوں کو بھی پیٹے پھیر کرمڑتے ہوئے ویکھا گیا ہے؟

(4) سورہ فاطر کی اوپر درج کردہ آیت میں احیاء اور اموات بھی مخصوص اصطلاحات میں شہید کے موتی ہوئے میں کوئی شبہیں لیکن قرآن مجیدار شادفر ما تا ہے کہ انہیں اموات نہ کہو۔ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں لہذا یہاں بھی اموات سے مراد کفاراوراحیاء سے مراد مسلمان ہیں۔

اہلسنت کی تمام تفاسیر بیضاوی ، کبیر وابوسعود و مدارک وخزائن العرفان میں اور غیر مقلدین کی تفاسیر بیضاوی ، کبیر وابوسعود و مدارک وخزائن العرفان میں اور غیر مقلدین کی تفسیر مصنفه حافظ صلاح الدین بوسف مطبوعه سعود بید میں کا ان آیات میں مردوں سے مراد کفار ہیں اور ان بین اور ان

سے پندوموعظت اور کلام ہدایت برسم قبول سننے کی نفی کی گئی ہے چونکہ وہ مردہ دل پیں اس لیے نفیجت سے نفع نہیں اٹھاتے ان کے مقابل ان آیات میں ہی اہل ایمان کے سننے کی بھی تصریح ہے کہ جن کے پاس بیجھنے والے دل ہیں اور جوعلم الہی میں سعادت ایمان سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں ہیہ ہی ان آیات مبارکہ کے معانی ہیں جوخود اللہ کریم کی مراد ہیں اور تمام مفسر بین متقد مین نے جنہیں بیان کیا ہے۔ ان آیات کے معانی ہی بتانا کہ مرد نہیں سنتے بالکل غلط ہے چیجے احادیث سے مردوں کا سننا ٹابت ہے اور خودان آیات میں بھی اہل ایمان کے سننے کا انکار تو ہے ہیں میں کیا جاسکتا۔ ان قسم الامن یو من بایاتنا کے الفاظ کی نفی قطعی موجود ہرگر نہیں کیا جاسکتا۔ ان قسم الامن یو من بایاتنا کے الفاظ کی نفی قطعی موجود

اعلیٰ حضرت فاعنل بریلوی کے لم سے انک لا تسسمسع الموتیٰ کے تین مختصر مگرانتہائی مرال جواب

"فاقبول و بالله استعین ۔جواب اول: آیت کاصری منطوق نفی اساع ہےنہ نفی ساع فیظیراس کی آیی کریمہ انک لا تھدی من احببت ہاس لیے جس طرح وہاں فرمایاو لیکن الله یھدی من یشا ء لیعنی لوگوں کو ہدایت پانانجی کی طرح وہاں فرمایاو لیکن الله یھدی من یشا ء لیعنی لوگوں کو ہدایت پانانجی کی طرف سے نبیس خدا کی طرف سے ہیو جی یہاں بھی ارشاد ہوا۔ ان السلسه یسسمع من یشاء وہی حاصل ہوا کہ اہل قبور کاسنا تمہاری طرف سے نبیس الله عروجل کی طرف سے ہمرقاق شرح مشکوق میں ہے اللیة من قبیل انک لاتھدی

من احببت \_ جواب دوم: نفي ساع بي مانوتو يبال ساع قطعاً جمعني ساع قبول و انفاع ہے باپ اپنے عاق میے کو ہزار بار کہتا ہے وہ میری نہیں سنتا کسی عاقل کے ز دیک اس کے معنی نہیں کہ حقیقة کان تک آواز نہیں جاتی بلکہ صاف بہی مقصود كرسنتاتو ہے مانتائبيں اور سننے سے اسے تفع نبيں ہوتا۔ آبير كريمہ ميں اس معنی کے اوے پر ہدایت شاہد کہ کفارے انتفاع ہی کا انتفاہے نہ اصل ساع کا خود اى آي كريمانك لاتسمع الموتى كتميس ارشادفراتا إلله عزوجي إن تسكم الأمن يومن باياتِعًا فهم مسلمون مم بيل سات مر وأنبيل جوهماري آيتوں پر یقین رکھتے ہیں تو وہ فرما نبردار ہیں اور بہت ظاہر کہ پندو انصیحت ہے نفع حاصل کرنے کا وقت میں زندگی دنیا ہے مرنے کے بعد نہ مجھ مانے ے فائدہ ندسننے سے حاصل قیامت کے دن بھی کا فرایمان لے تیس کے پھراس ہے کیا کلام ۔ توبیرحاصل ہوا کی جس طرح اموات کودعظ ہے انتفاع نہیں یہی حال کا فروں کا ہے کہ الا کھ تمجھا ہے نہیں مانتے علامہ کبی نے سیرۃ انسان العیون میں وْمَ المَارِ السِّيمَاعُ الْمُنفِي فِي الآية بِمَعنى السَّماع النَّافع \_ يَحْلُ آيت مِن جس نفے کی نفی ہے اس ہے گفتہ بخش اع مراد ہے۔ امام ابوالبر کات نفی نے تغییر مدارك التزيل مين زيرة يت سوره فاطرفر ما ياشبه كالكفار بالموتى حيث لأ يننفعون بمسكموعهم - رجمه: - يهال كفاركوموتى تشييه دى كى بكونك مردے کی طرح انہیں بھی سنتا کوئی فائدہ ہیں دیتا۔ مولا ناعلی قاری نے شرح مفکوۃ إس فرمايا - النفى مُنتَصَب عَلى نفى النفع لا على مُطلع السَّمع

- ترجمہ: ۔ بیٹی نفع کی نفی کامعنی دیتا ہے نہ کہ سننے برمطلع ہونے کی نفی کا۔جواب سوم : مانا كداصل ساع بى منفى مگر كس سے؟ موتى سے \_موتى كون بيں \_ابدان كدروح تو تسمجھی مرتی ہی نہیں اہلسنت و جماعت کا یہی ندہب ہے۔ ہاں کس سے نفی قرمائی ہے۔ من فی القبور سے لیعنی جوقبر میں ہے قبر میں کون ہے جسم کدروطیں توعلیون یا جنت یا آسان یا جاه زمزم وغیر با مقامات عز واکرام میں ہیں جس طرح ارواح كفار جين يا نارياجا ه وا دي برجوت وغير بامقامات ذلت وآلام ميس-امام علامه بكي شفاء القام مين قرمات بين - لا تكاعلى أن الموصوف بالموت موصوف بالسماع انما السماع بعد المؤت لحي وهو الروح - شاه عبدالقادر صاحب برادرشاه عبدالعزيز صاحب موضح القرآن مين زيرآيت وماانت بمسمع من فی القبور فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرووہ سنتے ہیں بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے اس کی حقیقت سے ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اورقبہ میں پڑا ہے دھڑ، وہ ہیں س سکتا ہے۔ (حیاہ الموات فی بیان ساع الاموات صفيه ١٥٥٣ ،تصنيف اعلى حصرت فاصل بريلوى قدس سره) ساع موتی برد بوبند بول کے مجھ حوالہ جات المال "فرماياكة يت انك لا تسبع المعوني مين في الأعواس خسه ظاہرہ ہے مراد ہے نہ مطلقاً اساع اور استماع موتی حواس باطنیہ ہے پینمبروں و اولیائے کرام کوممکن ہے جبیا کہ حدیث قلیب میں مصرح ہے'' (صفحہ ۹۶،ایداد

المشتاق، صفحه ۲۲۹، افاضات بوميه، حصه ششم ازتها نوی)

﴿ (3) ﴿ محمد قاسم صاحب نانوتوی ساع اولیاء الله کے قائل ہے۔۔قاری محمد طیب صاحب کا نوتو کی ساع اولیاء الله کے قائل ہے۔۔قاری محمد طیب صاحب کہتے ہیں کہ ہمارااور ہمارے برزرگوں کا یہی مسلک ہے کہ ساع موتی طیب صاحب ' (سوائح قاعی صفحہ ۳۳،۲۹)

اورفرمایا کرفقیرمرتانبیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، فقیر کی قبر ہے وہی فائدہ حاصل ہوگا جوزندگی ظاہری میں میری ذات ہے ہوتا تھا،فر مایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے و بي فائده الله الله الحوصالت حيات مين الله الله الله الله الله المنتاق صفحة ١١١١ از تقانوي) 🛠 (5) " تقانوی صاحب نے فرمایا فقہاء نے لکھا ہے کہ مردہ کے پاس جب اں کی قبر پر جائے تو وہی معاملہ کرے جومعاملہ کہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کرتا۔ لینی مردہ کاادب بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ زندہ کا۔۔۔میت کاادب بعدموت بھی وہی ہے جواس کی زندگی میں تھا''(افاضات پومیہ،حصہ ہفتم ،صغیہ،۲۲) ﴿ (6) نیزمریدکویقین کے ساتھ بیانا چاہے کہ سننے کی روح کی خاص جکہ میں مقید و محدود جیس ہے ، مرید جہاں بھی ہوگا،خواہ قریب ہویا بعید تو کویا سے کے جمم سےدور ہے لیکن اس کی روحانیت سےدور نیس ، جب اس امرکو پختہ یقین سے

جان لے گا اور ہر وقت شیخ کو یا در کھے گا تو ربطِ قلب پیدا ہو جائے گا اور ہر دم استفادہ ہوتا رہے گا اور مرید کوکسی واقع میں شیخ کی حاجت پیش آئے تو (ربطِ قلب کی وجہ) ہے شیخ کوقلب میں موجود مان کر زبان حال سے سوال کر ہے) میں خواری '' اور جاننا جا ہے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات اور خواری (کرایات) سرز د ہوتے ہیں اور بید امر معنی حد تو اتر تک پہنچے گیا ہے''۔ خواری (کرایات) سرز د ہوتے ہیں اور بید امر معنی حد تو اتر تک پہنچے گیا ہے''۔ (بوادر النوادر صفحہ ۱۹۸۰ از اشرفعلی تھا نوی ۔ الکشف صفحہ ۲۵۵ ، از تھا نوی مطبوعہ ہوا میکشہ زلا ہور)

﴿ (8) " فَيْخُ جِبِ قِر افْد ( قبرستان ) كَا زيارت كُوتشريف لے جاتے ، اہل قبور کوسلام كرتے اور اہل قبور اليم آ واز ہے جواب دیتے كہ ساتھ كے لوگ من ليتے تھے ۔۔۔ آپ كی قبر بركتوں میں مشہور ہے اور لوگ زیارت کے لئے آتے ہیں " مقاندی مطبوعہ استحد اصفحہ ۱۲۱ استا ہے ، از اشرف علی تقانوی مطبوعہ اشرف المطالع ، تقاندی مون )

﴿ (9) ''بات یہ ہے کہ جب کوئی کامل اس دنیا ہے گزرجا تا ہے تو عوام ہے بیجھے
میں کہ یہ بزرگ دنیا ہے تا بود ، و گئے ، حالال کہ داقعہ یہ ہے کہ ایمانہیں ہوتا بلکہ اس
کے برعس موت کے بعداس کامل کا وجود عرض وجو ہر کے مرکب ہے نُظل کر سرتا با
جو ہر ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنے کمال میں اور قوی تر ہو جاتا ہے'' فیوض
الحر مین (اردو) صفحہ ۱۳۳۳ء از حضرت شاہ دلی اللہ دہلوی)

الله (10) " محد بن ابی براکلمی کی کر متوں میں سیمی ہے جوامام یافتی کی

روایت ہے کہا لیک شخص ان کی خدمت میں رہنے کے واسطے آیا تھا مگران کی وفات موچکی آپ قبرے نکے اور اسے بیعت کرلیا" (جمال الاولیاء جلد اصفحہ ۲۰۱) بہنچنے کی تصدیق ہی کر دیتے ہیں بلکہ دنیا و برزخ کا رشتہ ایسا قائم ہے کہ برزخ والياد نيادالول كودا قعات كى نشاندى كے ساتھان كے بارہ ميں ہدايت بھى ديتے مِين كهتم ايها كرو' \_ (عالم برزخ صفيه) طلب دعامیں اہل قبور ہی ہے شرک کیوں اور زندوں سے دعا كروانے سے شرك كيول تبين ہوتا؟ فاضل بريلوى ارشادفر ماتے ہيں "يہاں ايك نكته بميشه يا در كھنا جا ہيے كه جو بات شرك ہے اس كے حكم ميں احياء و اموات وانس وجن وملك وغيرتهم تمام مخلوق الهي مكسال بين كه غير خدا كوئي موخدا كا شر یک نبیں ہوسکتا تو امور شرک میں حیات وموت سے تفرقہ جیسا کہ اس طا کفہ جدیدہ کا شیوہ قدیمہ ہے دائرہ عقل وشرع دونوں سے باہر۔ کیا زندے خدا کے شریک ہو سکتے میں صرف شرکت اموات ہی ممنوع ہے؟ حلال نہیں تو مرد ہے زندے کی حلال نہیں یو ہیں اگر طلب دعامیں شرک ہوتو ہر گزیے تھم فقط اموات ے خاص نہ ہوگا بلکہ یقینا احیاہے دعا کرانی بھی حرام تھبرے گی کہ خدا کا شریک نہ ہو سکنے میں زندے مردے سب ایک۔ (حیات الموات صفحہ ۲۷، از اعلیٰ حضرت بريلوي)

باب ينجم

معمولات ابل سنت و جماعت کا ثبوت اوران پراوبام شرک کاردبلغ پراوبام شرک کاردبلغ

(1)

قدم بوسی یا دست بوسی شرک نبیس

بسُمِ اللَّهِ الرَّحَمُنِ الرَّحِيمُ. اَلْحَمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْك وَالسَّلَامُ عَلَيْكِ السَّولِيسِهِ السَّكِرِيسَمِ امسابِعدد لَهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكِ وَسَوابِعد السَّالِيدة (1) قال فد لونا فقبلنايذه فقال انافئة المسلمين: ترجمه: حضرت ابن عمر قرمات بين كرجم قريب آئ اورا قاعين كردست اقدس كوبوسرد يا تو آب

نے فرمایا میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں (مترجم ابوداؤ دجلد اصفحہ ۳۲۳)

(2) عُنَ إِبَنِ عُمَرُ قَالَ قَبَلُنَا يُدُ النَّبِي عَلَيْكِ (ابن ماجه مترجم جلد ٢ صفحه ٢٠٠٧) مثالثة (ابن ماجه مترجم جلد ٢ صفحه ٢٠٠٨) ترجمه: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه بم نه نبي باك عليها في ماسته بين كه بم نه نبي باك عليها في ماسته بين كه بم نه نبي باك عليها في ماسته بين كه بم نه نبي باك عليها في ماسته بين كه بم من نبي باك عليها في ماسته بين كه بم من نبي باك عليها في ماسته بين كه بم من نبي باك عليها في ماسته بين كه بم من نبي باك عليها في ماسته بين كه بم من نبي باك عليها في ماسته بين كه بم من نبي باك عليها في ماسته بين كه بين كه بين كه بين بين كم من نبي بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بي

کے دست مہارک کو بوسد دیا۔

(3) عَنْ صَفُوانَ بَنِ عَسَّالِ انَّ قُومًا مِّن الْيهوَدِ قَبَلُوا يَدُ النبِي عَلَيْنَ مَلَا اللَّهِ وَدِ قَبَلُوا يَدُ النبِي عَلَيْنَ مَلَا اللَّهِ وَدِ قَبَلُوا يَدُ النبِي عَلَيْنَ مَلِي اللَّهِ وَدِي عَلَيْنَ مَلَى اللَّهِ وَمِ اللَّهِ وَمَا مَلَى مُلَا اللَّهِ وَمَا مَلَى اللَّهُ وَمَا مَلَى مُلَا اللَّهِ وَمَا مَلَى مَلَى اللَّهُ وَمَا مِلَى مُلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الجد جلد دوئم صفحه ٢٠٠ مطبوعه فريد بك سال لاجور)

(4) عَنْ عَانِشَهُ أَنَّ النَّبِي قَبَّلُ عُثْمَانَ بَنَ مَظَعُونِ وَهُومُبِتُ تَرجمه: حضوراقدس عَلِي عَرْت عَمَّان بن مظعون كل ميت كوبوسدديا-

(ترندی مترجم جلداصفحه ۱۵)

(5) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ إِنْ اَبِالِكُو قَبِلَ النَّبِي عَلَيْتُ وَهُوَمَيْتُ - رَجمه:
حضرت عائشراوی بی که حضرت ابو بکررضی الله تعالی عند فے بعد وصال پاک نبی
پاک عَنْ و بوسه دیا (ترفدی، این ماجه، مشکوه جلداصفیه ۳۴۵ مترجم)
پاک عَنْ کُو بوسه دیا (ترفدی، این ماجه، مشکوه جلداصفیه ۳۴۵ مترجم)
(6) قَالَ ثَابِتُ لِإَنْ سِ اَمَسَنَ النَّبِی عَنْ النَّ بِیدی قَالَ نَعْمُ فَقَبْلَها۔

ترجمہ: حضرت تابت حضرت انس سے پوچھے ہیں کیا تمہارے ہاتھوں نے نی یاک علی ہے ہاتھ مبارک کومس کیا ہے انہوں نے فرمایا ہاں تو انہوں نے

حضرت انس کے ہاتھوں کو بوسددے دیا۔ (ادب المفرد لیخاری صفحہ ۱۹۱)

قارئین! مبت کا تقاضا چومنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ کریم آقا امت کی یاد میں رہے امتی کو جا ہے ہروقت آپ کی یا دمیں رہے۔ کاش بھی محبت سے احوال مصطفیٰ کریم رؤوف درجيم عليه پڙھے ہوتے جمة الوداع كے موقع پرآپ كى دلدوز دعاؤں اور امت کو بخشوا نا اس حدیث ہے ملاحظہ فر مائیں ۔ بیر حدیث مبارک مترجم ابن ماجه جلد دوئم صفحه ۲۳۰، ابواب المناسك باب الدعا بعرفة ) سے پیش خدمت ہے۔ ان رسول الله عليه دعا لامته عشية عرفة بالمغفرة فاجيب أنى قد غَفُرُتُ لَهُمُ مَا خُلَا الظَّالِمِ فَإِنِّي الْحِذُ لِلْمَظَّلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيُ رُبِّ إِنْ إِسْنَتَ اعْطَيْتُ الْمُظْلُومُ الْجُنَة وَعْفَرْتَ لِلظَّالِم فَلَمْ يُجُبُ عُشِيَّة فَلَمَا اصبُحَ بِالْمُزُدُلِفَةِ . أعَادُ الذَعَاء فَاجِيبَ اللي مَا سَأَلَ قَالَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْنِيلِهِ أَو قَالَ تَبَسُم فَقَالَ اَبُوبَكُرُ وَعُمَرَ بِابِي اَنْتَ وَامِيْ إِنْ هَلْهِ لَسَاعَة مُسَاكُنتَ تَصَحِكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَصَحَكُكُ أَضَحُكَ اللَّهِ قَالُ إِنَّ عَدُو اللَّهِ إِبلِيسَ لَمَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ قَدُ استنجاب دُعَآنِي و عَفْر لا متى أَخَذُ التراب فَجعل يَحْثُو عَلَى رأسِه وَيدُ عُو بِالْوَيلِ وَالنَّبُورُ فَاضَحَكَنِي مَارَايتُ مِنْ جَزْعِهِ رَرْجِم اللَّهُ عَلَى عَارَايت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ نے عرفہ کی شام کواپنی امت کے واسطے بخشش کی دعا کی تو آپ کی دعا قبول کی گئی ؛لیکن تھم ہوا کہ میں ظالم کونبیں چھوڑ دں گا اور مظلوم كے بدلے كيلي اس كى كرون كروں كاحضور سيد عالم علي في نے استے اللہ كے حضور عرض کی اے رب اگر تو حیا ہے تو مظلوم کو جنت دیدے اور ظالم کو معاف کر و بے تو شام تک اس دعا کی تبولیت نہ ہوئی مز دلفہ کی صبح کوآپ نے پھر یہی دعا ما تکی توالله تعالی نے آپ کی دعا قبول فر مالی نبی کریم علیہ بننے سکے ابو بکر وعمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہمانے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں خدا آپ کو ہنستار کھا س مقام پر ہم نے بھی آپ کو ہنتے نہیں دیکھا آپ نے فر مایا اللہ کے دشمن ابلیس کو جب علم ہوا کہ خدانے میری وعاقبول کی اور میری امت کی مغفرت کی تواہے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور چیننے لگا تو مجھے اس کے جینئے چلانے نے ہسا دیا۔ (ابن ماجہ جلد ۲ صفی ۱۳۳۰)

(8) حضرت بریده رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور سید عالم علی مالی معزه طلب کیا آپ نے فرمایا جاؤ سامنے اس درخت سے کہوکہ تجھے اللہ کے رسول بلارہے ہیں۔اعرابی گئے پیغام دیا درخت داکیں باکیں آگے چھے جھکا زمین کھودتا اپنی جڑوں کو ساتھ کھنچتا خاک اڑاتا ہوا تیزی ہے بارگاہ رسالت علي مين بصدادب آكرعرض كيا السلام عليك يا رسول الله ميه وكميركر اعرانی ایمان لایااورعرض کی اذن لی اسجدلک۔ترجمہ:۔ ' مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کوسجده کرول' فرمایا سجده کی اجازت ہوتی توعورت کو حکم کرتا کہائے خاوند کو المجده كريداب سحالي في عرض كماءً ذَنَ لبى أنَ أقبل يديك وُرجليك فاذن له ترجمه: محصاجازت دین که جناب کے باتھوں اور یاؤں کو بوسددوں تو سرکار نے ایساکر نے کی اجازت دے دی۔ (شفاشریف جلداصفی ۱۹۲) (9) ایک صحابی نے عرض کی کہ میں نے جناب کے فتح مکہ پر بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کو بوررو یے کی نڈر مانی تھے۔ فیصال فیس فدمے امک و قدو فیت نسندرک رترجمہ: فرمایا پی والدہ کے دونوں قدموں و بوسددے لے تیری نذر

پوری ہوجا بیگی (عمدة القاری جلد اصفحة ٨ ٨مطبوعه مصر)

(10) حضرت ثابت رضى الله عنه كامعمول بيتها - إذا أتنى أنسا قالَ يَا جَارِية فَا قَالَ يَا جَارِية فَا فَا لِي طِيبًا امسَعُ يكدَى فَانَ ابْنَ أَمْ ثَابِتِ لا يُوضلى حَتَىٰ يَقَبِلُ يَادَىٰ لَهُ هَاةٍ لِي طِيبًا امسَعُ يكدَى فَانَ ابْنَ أَمْ ثَابِتِ لا يُوضلى حَتَىٰ يَقَبِلُ يَادَىٰ لَهُ تَرْجَمَد: جب حضرت انس رضى الله تعالى عندان كے پاس آت تو وہ ابنى لوندى كو فرمات كرمير كے ليے خوشبولاؤ تاكه ميں اپنے ہاتھوں كولگالوں اس ليے كه ام ثابت كا بينا جب تك مير ك ہاتھ كو بوسدندو كے ليا خوش نہيں ہوتا ( مجمع الزوا كد جلداول صفحه ۱۳)

(11) علماء امت كافتوكل بيئ يستنجب تقييل أيدى التقسال ويُن المنطقة (11) وفضلاء كم القول ووفضلاء العلماء مرجمه: صالحين يعنى اولياء الله علماء اورفضلاء كم القول ووفضلاء العديقية صفحه يوسدو مدينا مستحب مي مراب الاذكار لنووى صفحة ١٣٣٨، فآوي حديثية صفحة المسام الزابن حجر كلى مطبوعه مصر ، تاريخ بغداد لخطيب جلده صفحة ١٤١ عناية شرح مداية صفحة ١٢٠ المطبوعة مصر ، مظاهر حق جلد الصفحة ١٤٠ مناية شرح مداية المنطقة ١٤٠ المناية شرح المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية المناية

(12) - بعشرت نقیہ ابواللیٹ سرفندی نے بستان العارفین سفیہ ۱۵۹ پر ،حضرت امام جلال اللہ ین سیوطی نے مصباح الرجانبہ برحاشیہ ابن ماجیہ ضفیہ ۱۵۱ پر اور علامہ عبدالغنی وہلوی نے بوسد کی پانچ اقسام بیان کی ہیں (1) اوب واحترام کے طور پر بوسہ لیٹا جھے آ ٹارنبوت وصحابہ ومسجد و نلا ف قر آن مجید وصالحین وصحابہ وانبیاء کو بوسہ و بنایا والدین کے ہاتھ یا وس کو چومنا۔

(2) مجت کے طور پر بوسہ جیسے والدین کا اولا دکور خساروں ہے چومنا۔

- (3) رحمت کے طور پر بوسہ جیسے اولا د کا والدین کے سرکو چومنا۔
- (4) شفقت کے طور پر بوسہ جیسے ہمشیرہ کا بھائی کی بیشانی کو چومنا۔
- (5) شہوت کے طور پر بوسہ جو صرف منکوحہ میاں بیوی میں جائز ہے۔

المخضر: حدیث نمبر 1 تا 3 ونمبر 7 میں صحابہ کا نبی پاک کے ہاتھ اور یاؤں کو بوسہ دینا صراحناً ثابت ہے۔ حدیث نمبر 4 میں مسلمان میت کو بوسد دینا سنت سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 5 میں حضرت ابو بکر کا بعد وصال نبوی اینے کریم آ قا علیہ کو چو متے ہوئے نثار ہونا ثابت ہے بلکہ صدیث نمبر 6 میں جودست، دست مصطفیٰ سے مس کر لے علی بد کا اسے چومنا بھی ثابت ہے حدیث نمبر 8 میں بوسد یناخوداؤن نبوت ہے اور حدیث نمبر 9 میں والدہ کے قدم چومنے کی ترغیب زبان نبوت سے ٹابت ہے۔ حدیث نبر 10 میں سید تاانس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز معمول ملاحظة فرما ئيں اورنمبر 11 اورنمبر 12 کے تخت علماءامت کافتو کی اور بوسہ کی اقسام مرلحاظ سے عام ہم بلکہ کم ہے کم فہم آ دمی پر بھی جڑھتے سورج کی طرح حقیقت کواظہر من الشمس كررے ہيں كه بوسه دينا اور ہاتھ ياؤں چومنا ہر گزشرك نہيں بلكہ جمرا سودکو چومنا تومتفق علیہ ہے جو کہ ایک پھر ہے اگر پھر چومنا شرک سے مشابہ ہے تو خود بیت اللہ میں بیائم خداور سول کیوں ہے؟ شرکے ظلم عظیم ہے اورظلم ہے کسی چیز کو اس کے غیر کل میں رکھنا اور کسی کاحق کسی اور کو دیتا میر ہے عزیز! غدا کو بوسہ ہیں دیا واسکتا میکن ہی نہیں جب بیت خدا کا ہے ہی نہیں تو کسی بھی چیز کو بوسہ دینے ہے شرک کیے ہو گیا؟ انبیاء و اولیاء کی چوکھٹ مبارک یا تمام اولیاء اللہ کے روضہ

مبارکوں کو چومنا بھی اس محم میں ہے کہ تمسک وتبرک انوار کے حصول کی نبیت ہوتی ہے ہاں روضہ رسول کریم علیہ پرجا کرادب فرض ہے ہمارے ہاتھ اس قابل ا مہیں کہ پاک اور نور علی نور مقدس ومنور جالیوں کومس کرسکیں بیرم ہی کیا تم ہے کہ رجم وكريم أقا عليه في ابني إلى بنها كرشفاعت كى سندعطافر مادى -اس حريم و قدس میں تو محبت کے اشکول ہے وضوکر کے روح کی گہرائیوں سے ہر ذرے پر عقیدت کے سجدے نچھاور کریں توحق ادانہیں ہوتا کیکن ادب فرض ہے وہاں تو جنیدو بایزید بلکہ آسانوں سے جبریل بھی آکر دم بخو د ہونے ہیں کہ محبوب خداکی بارگاه اقدى كامعامله بولان دراى بادلى ان تسحيط اعمالكم وانتم لا تشعرون -ترجمه: " بيركتمهار ئام اعمال ضبط كركتے جائيں كے اور تهبيں اس کاشعور بھی نہیں ہوگا'' کا بیجہ بن سکتی ہے۔الحمد للد! ہرلحاظ ہے واضح ہو گیا کہ بزرگان دین کے مزارات اقدس کی یازندہ بزرگوں کی قدم بوی اور دست بوی ہرگز ہرگزشرک نہیں انہیں مشرک کہنے والے خود ظالم ہیں۔

### (2) ختم شريف كاثبوت

نیز معمولات اہل سنت میلا دشریف، گیار ہویں شریف ،قل چہلم نیز کسی بھی ختم شریف ایصال تواب کا جواز اور استحسان بہم نیز کسی بھی ختم شریف ایصال تواب کا جواز اور استحسان معمولات اہل سنت جیسے میلادشریف ،گیار ہویں شریف ، بزرگوں کی فاتحہ ،عرس مبارک اور حضرت سیدنا امام حسین وشہدا کر بلا وخلفائے راشدین رضی الڈ عنہم کے

ایام منانے کو بھی بعض لوگ نثرک کہتے ہیں حالانکہ بیمعمولات اہل سنت بذات خود شرک تو ژبروگرام ہیں کیونکہ اللہ پیدا ہونے اور فوت ہونے سے پاک ہے ہم میلا د ، گیار ہویں ،عرس اور ایام شہادت منا کران ہستیوں کے مخلوق ہونے کا برسرِ عام اعلان کرتے ہیں ان کے پیدا ہونے اور وصال فرمانے اور ان ہستیوں کے ایام حیات کا تذکرہ ہی ان معمولات کی بنیاد ہے ان معمولات کوشرک کہنے سے لازم آتا ہے كەنعوذ بالله بياق خدا كاتھا جۇڭلوق كود ديا كيا حالانكه الله تعالى جل جلاله، پیدائش وفات اورایام زندگی گذارنے سے پاک ہے اور یمی اصل توحید ہے جس کا ہم اہل سنت اعلان کرتے ہیں اور جمیع امت محدید علیہ پورے عالم اسلام میں ہر دور میں اپنے اپنے حسین انداز میں اس پر عامل رہی ہے اور آج بھی ہے اور قيامت تكرب كى اورحضورسيدعالم علي في غير مايا مما داه المسلمون حسن فهو عندالله حسن - ترجمہ: جس کام کومسلمان اچھا مجھیں وہ اللہ کے نزد کی بھی اچھا ہوتا ہے (مشکوٰۃ شریف ) علامہ غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں'' متفقہ طور پر ایک شرعی اصول ہے۔ کہ تمام کاموں میں اباحت اصل ہے اورجس چیز کے عدم جواز یا کراہت پرکوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کام کوکرنا بلاکراہت جائز ہے اس اصول پر اہل سنت کے تمام معمولات جائز میں مثلا بغیرتعین شرعی کی نبیت سے سال کے مختلف ایام میں میلا دشریف منعقد کرنا۔ نی پاکستان کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان کرنا ، خلفا وراشدین اور اہل ا بیت اطہار کے ایام شہادت اور وفات میں ان کا تذکرہ کرتا اور نی پاکستان کا اور

ا پ کے اصحاب اور اہل بیت کو قرآن خوانی اور طعام کے صدقہ کا تواب پہنچانا، اسی طرح اولیاء کرام کے ایام وصال میں ان کا تذکرہ کرنا اور ان کوعبادات اور طعام کےصدقہ کا تواب پہنچانا ، ہر چند کہ خصوصیت کے ساتھ بیام عہدرسالت میں نہیں کے گئے لیکن رسول اللہ علیہ نے ان کا موں ہے منع نہیں فر مایا اور بیا م اسلام کے کسی علم سے متصادم ہیں ہیں اس لیے بیانی اصل پرمباح ہیں اور حسن نیت ہے موجب تواب اور باعث خبرو برکت ہیں ۔عہد صحابداور تا بعین میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے حضرت ابو بکر اور ويكرا كابرصحابه كاقرآن كريم كوايك مصحف ميں جمع كرنا ،حضرت عمر رضى الله تعالى عنه کاتراوی کو جماعت سے پڑھوانے کا اہتمام کرنا اور اس کو بدعت حسنے قرار دینا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنه کا قرآن مجید کی قرات کو باقی لغات سے ختم كر كے صرف لغت قريش پر يا تی ركھنا ،عبد الملک بن مروان كے حكم سے قرآن مجيد کے حروف پر نقطے اور حرکات اور اعراب کالگایا جانا ،عمر بن عبد العزیز کے دور فلافت میں مساجد کی عمارتوں میں محراب کا بنایا جانا اور قرآن مجید کے تسخوں میں سورتوں کے اساءاور آینوں اور رکوعوں کی تعداد کولکھنا بیسب بدعات حسنہ ہیں جس کوتمام امت مسلمہ نے قبول کرلیا ہے۔ سواہل سنت کے معمولات کو بھی ان ہی فظائر کی روشی میں جائز سمجھنا جا ہیےاور بلاوجہان پر بیہ بدگمانی نہیں کرنی جا ہے کہ انہوں نے ان معمولات کوفرض اور واجب سمجھ لیا ہے اس طرح سوئم ، چہلم اور عرس کی عرفی تعیینات کوتعیینات شرعی نہیں قرار دینا جا ہے اس کی واضح مثال میہ ہے کہ

جیے مساجد میں گھڑیوں کے حساب سے نمازوں کے اوقات متعین کر لیے جاتے بیں اور کی شخص کو بھی میہ بدر کمانی نہیں ہوتی کہ میڈ مین شرع ہے ( تبیان القرآن جلد م صفحہ ۱۲۷)

صدرالا فاصل حضرت سير محرفيم الدين مراداً باوي متوفى ١٣١٥ هـ، سوره اعراف كى

آيت نمبر٣٠ فل من حرم زينة الله التي أخرَ بعباده والطيبات من

الوزق "كاتفير من كلصة بن :

آیت اپ عموم پر ہے ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پرنس واردنہ ہوئی ہوتو جولوگ توشہ گیار ہویں شریف، میلا دشریف، بزرگوں کی فاتحہ، عسب، مجالس شہادت وغیرہ کی شیریٹی سبیل کے شربت کوممنوع کہتے ہیں وہ اس آیت کے خلاف کر کے گنہ گار ہوتے ہیں اور اس کوممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے اور یہی بدعت وضلالت ہے۔

(حاشية خزائن العرفان صفحه ۲۲۸،مطبوعه تاج تمينی لا بهور)

میلا دشریف گیار ہویں شریف،قل نیز کسی بھی ختم شریف کے کھانے کوحرام کہنے واشہ پانچ قرآنی آیات کا اصلاً ازکار کرتے ہیں

میلا دشریف، گیار ہو بی شریف ،فل دسوال چہلم عرس شریف غرضیکہ حصول ہوات کیلئے منعقد کئے جائے دالے کسی بھی ایصال تواب کے طعام کوحرام کہنا کہ ی حماقت

ہے؟ شایداس پر بھی غور نہیں کیا گیا محض بیوتو فوں کے ٹولہ میں شامل ہوکرالی بات كہناجس ہے كئ قرآنى آيات كاانكارلازم آتا ہوكياا بني دنياوآ خرت تباه كرنائبيں ے؟ يقينا ہے۔ ذرا سوچيں كه ايصال تواب كيلئے مروجہ تم شريف كے كھانے ، گوشت، کھیر، فروٹ، عاول، پانی اور دیگر ہرشم کے طعام کے طیب و پاکیزہ ہونے میں اور منجانب اللہ حلال ہونے میں کسی کوشک نہیں ہوسکتا انکی حرمت میں کوئی آیت تو کجا؟ قیامت تک کوئی ضعیف سے ضعیف صدیث بھی پیش نہیں کی جاسکتی ، كياسامنے ركار قرآن كريم پڑھنے ہے بيكھانے ترام ہو گئے؟ پھرتوروزانہ سامنے ر کھ کر بسم اللہ الرحمن الرحيم براھ کر کھائے جانے والے کھانے کا بھی نعوذ باللہ حرام مونالازم آیگا، کیونکہ اس پر بھی قرآن مجید ہی تلاوت کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ایک آیت ہی ہے،ایک جیسے عمل کا فتویٰ بھی ایک جیسا ہونا جا ہے اگر ایسانہیں تو پھر کہنا یڑے گا کہ ہم اللہ الرحم ایک آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے کھا تا بابرکت موجاتا ہے اور زیادہ آیات بڑھنے سے کھانا زیادہ بابرکت موجاتا ہے کیا بھی ابو واؤ دشریف کا مطالعہ نبیں کیا؟ کیسی صاف صریح اور واضح حدیث ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر حضور تورمجسم، سید عالم علیہ نے تھم دیا کہ جس کے پاس جو ہے ميرے سامنے لے آؤ کوئی جاول لا يا کوئی ستولا يا ہرتشم کے کھانے سامنے رکھ کران يركيرُ اوْ الاكيااورخودامام الانبياء عليه في اس يرجتنا حام السرقر آن مجيدياس کے علاوہ جواللہ نے جا ہاوہ آپ نے پڑھا پھر برکت کیلئے دعا قرمائی یہال معترض جهث كهدوية بيل كديدة معزه عيم موال كرتے بيل كرتمهارا الله الله على يه

و کھانا سامنے رکھ کرزیادہ قرآن یاک پڑھنا ہی بدعت ہے اور کھانے کے حرام مونے کا باعث ہے؟ کیا اس حدیث سے کھانا سامنے رکھ کر زیادہ قرآن پاک پڑھناسنت ٹابت نہیں ہور ہا؟ یقیناً ہے دوسراجو چیزتمہارے نزد کے ٹاجائز ہے کھاٹا سامنے رکا کر قرآن مجید پڑھنا اور اس پر کیڑا ڈاننا ، کیامجز ہ دکھاتے ہوئے حضور اقدس علی علی ماجازحرام فعل کا ظہار متصور ہوسکتا ہے؟ ہرگز نبیس خدا کا خوف کریں ابو داؤ د کی اس حدیث کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا قرآن مجید برج هے بوئے اور اللہ کا نام ذکر کئے ہوئے کھانے کوحرام بدعت اور شرک کہنا قرآن یاک کے عمری حکم اکل طیبات کا نکار اور خدا کے طال کردہ کو ترام کہنا خود کفر کی مزرهی چڑھنااور درج ذیل آیات بینات کا اصلاً اٹکار کرنا ہے جبکہ قرآن مجید کے أيك لفظ اورايك علم كان كاريجي كفرمها أيات ملاحظه مول مع ترجمه: (1) فَكُلُوا مِمَّا ذَكُرُ اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمَ بِاللَّهِ مُؤْمِينَ (انعام: ١١٨

(1) فَكُلُوا مِمَا ذَهِ الله عَلَيْهِ إِنَّ كُنتُمَ بِاللهِ مُوْمِينَ (انعام: ١١٨) وَكُلُوا مِمَا أَدْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ كُنتُمَ بِاللهِ مُوْمِينَ (انعام: ١١٨) ، ب ١٠٤) وترجمه: " تو كهادُ اس مِن يَه جس پرالله كا تام ليا حيا اگرتم اس كل مين يه بوارد الله كا تام ليا حيا اگرتم اس كل آيتول بكويا في التي بوارد

(2) رَسَا لَسَكَمَ الْا تَأْكُذُو مِنَمَا ذُكِرَ المنهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ قَلَافَصُلُ لُكُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ قَلَافُصُلُ لُكُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ قَلَافُصُلُ لُكُمَ اللهِ عَلَيْكَمَ (انعام: ١٩٩، ب٨ر١). ترجمه: "اور تمهين كيا مواكداس مين المنظيم عَلَيْكُمُ (انعام: ١٩٩، بهم المائية عليه المائية عليه المائية عليه المائية عليه المائية عليه المائية عليه المائية عليه المائية عليه المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية الم

(3) وَ حَرَّمَ وَا مَارُزُقُهِم اللَّهُ اقْدِرَاءُ عَلَى اللِّه قَالُ صَلُّوا وَمَا كَالُو

مَهُنَّ لِينَ (انعام: ۱۲۱۱ پِ۸ر۳)۔ ترجمہ:''اوروہ حرام تھہراتے ہیں اسے جواللہ نے انہیں رزق دیا اللہ پرجھوٹ باندھتے ہوئے بے شک وہ گمراہ ہیں اور وہ تیل میں مدامی مال لا''

ین بدایت داست در (4) کلکوا من از ف کیم الله و لا تتبعوا محطوات الشیطن انه لکم عدو مین (انعام: ۱۳۲۱) یرجمه: "جوالله فی مین (انعام: ۱۳۲۱) یرجمه: "جوالله فی میروی نه کرو به شک وه تمها را محلاوشن مین -

(5) قبل من حيزم زينة الله التي اخرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزَقِ (الاعراف:٣٢، پ٨راا) ـ ترجمه: محبوب آپ فرمادين الله كي انتيج بندول كيك

نكالى كئى زينت كواورطيب وياكيزه درزق كوس في حرام كيا ہے؟

کہا ہے تہ مبارکہ میں وہ تمام حلال چیزیں جن پر ذکہ الہی کیا جائے ان کے کھانے کا عموی علم ہے دوسری آیت میں اللہ کا نام ذکر کی ہوئی چیز وں کے بلا پچکچا ہٹ اور بو وحرث نہ کھانے پر تعجب بلکہ وعید ہے کیونکہ فر مایا۔ وقد نصل لکم ماحرم ملیم یعنی جو جوحرام تھا وہ تو تعمیلا بیان کر دیا گیا ہے اور تیسری آیت میں خداکی طرف ہے دیئے گئے رزق کوحرام تھہرانا خوداللہ پر چھوٹ باند ھنے کے متر اوف قر اردیا گیا ہے چوتی آیت میں رزق حلال نہ کھانا شیطان کے قد موں پر قدم رکھنا فر مایا گیا اور پانچویں آیہ مبارکہ میں خود خدانے سوال کیا ہے کہ کون ہے جو خدا کے طیب و پاکیزہ رزق کوحرام کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان آیات بینات کی روشنی میں ہرختم شریف کے کھانوں کا کھانا الند کریم کا تحکم نابت ہور ہا ہے کہ جس پر کشر سے د کرالہی کیا

جاتا ہے، جوحلال وطیب چیزیں ہیں اور جن کا اللہ کے حرام کر وہ ہے کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ آیت نمبر 3 کے مطابق جے حرام کہہ کرنہ کھانا خود خدا پر جھوٹ باندھنا ہے اور آیت نمبر 4 کے تحت ان کا نہ کھانا شیطان کے قدموں پر قدم رکھنا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے جب تک پاک کھانے میں کوئی حرام چیز ارتشم شراب ہجاست نہ کرے وہ پاک ہے نہ یہ کہ پاک تھانے میں کوئی حرام چیز بارستی شراب ہجاست نہ کرے وہ پاک ہے نہ یہ کہ پاک قرآن مجید پڑھنے سے وہ نا پاک ہوجائے اللہ ہدایت عطافر مائے (آمین)

## (3) صالحين كي عرس مبارك

سالانه عرس صالحین شرک نہیں بلکہ حدیث وسنت سے ثابت ہیں تفسیر بنیان القرآن جلد چہارم صفحہ ۲۰ اپر علامہ غلام رسول سعیدی نے عرس مبارک کو حدیث سیح بحد ہے ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ سال کے سال ان کے عزارات پر جاتا۔ ان پر سلام پیش کر تا اور ان کی تعریف و تو صیف ہے کلمات کہنا بلاشک ہشبہ سنت ہیں اور حضور سید عالم عرب فور بھی اس سنت وطریقه پر عامل رہے اور آپ کے طاہری وصال مبارک کے بعد خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپ محبوب مدنی کی اس سنت پر عامل رہے اور پوری امت آج تک عامل ہے اور محبوب مدنی کی اس سنت پر عامل رہے اور پوری امت آج تک عامل ہے اور قیامت تک رہے گی ۔ تفسیر تبیان القرآن جلد چہارم صفحہ ۲۰ کی عبارت ملاحظہ

"نبیوں اور مقدس اور برگزیدہ بندوں کا عرس منانا صرف اہل سنت بریلی مکتبہ فکر کی

اختر اع نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر خطہ میں مسلمان بزرگوں کاعرس مناتے ہیں۔عرس کی معنوی اصل بیہ ہے۔

امام محد بن عمر الواقد متوفى ٢٠٠ه بيان كرتے بين:

اورعرس کی گفظی اصل میہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر آکر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتم اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے ہیں اور جب مردہ میہ کہد دیتا ہے کہ میاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کی قبر وسیج اور منور کر دی جاتی ہے اور اس سے کہتے اور کی ماری سو جاؤ جس کو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ اس عروس کی طرح سو جاؤ جس کو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب کے سواکوئی بیدار نہیں کرتا۔ (الحدیث)۔ (سنن التر ندی ، رقم الحدیث: ۲۵۰۳) مطبوعہ دارالفکر، ہیروت)

اس حدیث میں مومن کیلئے عوس کا لفظ وارد ہے اور عروس کا لفظ عرس سے ماخوذ
ہواور بیعرس کی لفظی اصل ہے۔ عرس کی حقیقت بیہ ہے کہ سال کے سال صالحین
اور بزرگان وین کے مزارات کی زیارت کی جائے ان پرسلام پیش کیا جائے اور
ان کی تعریف وتو صیف کے کلمات کے جا کیں اور اتنی مقدار سنت ہے اور قرآن
شریف پڑھ کر اور صدقہ و خیرات کا انہیں تو اب پہنچانا یہ بھی ویگر احادیث سیحہ سے
شریف پڑھ کر اور صدقہ و خیرات کا انہیں تو اب پہنچانا یہ بھی ویگر احادیث سیحہ سے
شابت ہے اور ان کے وسیلہ سے دعا کرنا اور ان سے اپنی حاجات میں اللہ سے دعا
کرنے اور شفاعت کرنے کی ورخواست کرنا اس کا ثبوت امام طبرانی کی اس
حدیث سے ہے جس میں عثمان بن صنیف نے ایک شخص کو نبی علیق کے وسیلہ
صدیث سے ہے جس میں عثمان بن صنیف نے ایک شخص کو نبی علیق کے وسیلہ
صدیث سے ہے جس میں عثمان بن صنیف نے ایک شخص کو نبی علیق کے وسیلہ
صدیث سے ہے جس میں عثمان بن صنیف نے ایک شخص کو نبی علیق کے وسیلہ
صدیث سے جادرات ہے شفاعت کی درخواست کرنے کی ہدایت کی ۔ بیحدیث

(المجم الصغیر جلد اصفی ۱۸۳،۱۸۳، مطبوعه مکتبه سلفیه، مدینه منوره، ۱۸۳۸ه، مدینه منوره ۱۳۸۸ه، حافظ منذری متوفی ۲۵۲ ها نے بھی اس حدیث کوسیح کہا ہے۔ (الترغیب والتر ہیب جلد اصفحه ۲۵۳،۳۷۳ اور شیخ ابن تیمیه متوفی ۲۸۸ه نے بھی اس حدیث کوسیح کہا ہے۔ فتا وگی ابن تیمیه جلد اصفح ۲۷،۲۷۳)

## (4) اہل اللہ کی قبر برمندر کھنے کا ثبوت

رُوى اَقبل مروان يَوْمنَا فَوَجُد رِجلاً وَاضِعًا وَجَهَهُ عَلَى الْقَبَرِ فَقَالَ اتدرى ماتعصنع ؟ فاقبل عليه فاذا ابو ايوبَ الانصارى فقال جِئَتَ رسول الله ولم ات المحجرة (جمع الزوائد، احد، حاكم)
ترجمه: مروى ہے كہ ايك روز مروان روضة رسول الله عليہ پرگيا و ہاں اس نے ايک شخص كود يكھا كہ وہ اپنا منہ قبر مبارك پرر كھے ہوئے ہے، مروان نے كہا كياتم كو معلوم ہے كہتم كيا كررہے ہو؟ پھران كة كة يا تو ويكھا كہ وہ حضرت ابوايوب معلوم ہے كہتم كيا كررہے ہو؟ پھران كة كة يا تو ويكھا كہ وہ حضرت ابوايوب انسارى رضى الله تعالى عنه نے انسارى رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كہم رسول الله عليہ كے پاس آئے ہيں نہ كہ پھركى پاس۔

(اول) رسول الله عنظی یادیگر بزرگان دین کے مزار مبارک برجانا کو یا خودان کے پاس جانا ہے، کو یا مزار ایک ظاہری چیز ہے، چنا نچہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عند نے رسول الله علیہ کے روضۂ مبارک پر جانے کو ایسا ہی تعبیر فرمایا ہے۔

(دوئم) اہل اللہ کی مزاروں پر بوسد دینا یا مند دکھنا جائز ہے کیونکہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ کے دوضہ مُبارک پر اپنا مند رکھا تھا ، البندا صحابہ کا فعل ججت ہے، چنانچہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا ؛ اھنے ہے اب کا استاروں کی طرح ہیں کے النہ جُوم ہا یہ مافتد کیتہ اہتد کیتہ کے لیعنی میر سے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی کم ہیروی کرو کے ہدایت یا و کے۔ (5)

اولیاءاللہ کے مزارات اقدس برجا کرنڈر بوری کرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للدرب العالمين. والصَّلُواة والسلام عسلسى زمسولسه السكسريسم أمسابعه بزرگان دین کے مزارات برنڈر ماننااورنڈر بوری کرنا مسلمانوں کومشرک کہنے والوں کے ہاں کل بزرگوں کے مزارات اقدس بران کے الصال تواب كيلئے نذور مانے والے اور مزارات اقدس پرجا كرنذر بورى كرنے والے کل مشرک ہیں حالا نکہ خودا تھے بڑے علامہ وحیدالز ماں نے بیمسکلہ صاف کر دیا ہے میں 'اگر کوئی کے یا نبی اللہ یا کے یا ولی اللہ آپ اللہ تعالیٰ ہے میری مشکل كشائي كيلية وعافر ما تعين اكرالله ميرى مشكل آسان فرماد م كاتومين فلاس صدقه كا و ثواب آپ کو بخشوں گا توبیہ جائز ہے (مدیة المهدی صفحه ۲۱۱) نذر کے لغوی اور اصطلاحی معانی :۔نذر کے معنی مجمع البحار جلد استحہ ۲ ۱۳۳۷ پر ، قاموس جزونانی صفحه ۱۲۰ پر ، المنجد صفحه ۸۲۸ پر اورمفردات راغب صفحه ٥٠١ پريه ہے كه اتوات نفس بركسى چيزكوداجب كرلے جو بہلے بچھ پرواجب نبيل۔ اسمیمشکل کام کے وقت ،خواہ عبادت کی نذر، صدقہ کی یاسی اور چیز گئی۔ حضرت مولا نامحمة عمر المجروي رحمة الله عليه لكصة بين" نذر كومحض عبادت

تعبيركرنامحض اجتهاد ہے۔ ادله اربعه میں تخصیص نہیں یائی جاتی اگر عبادت كامعنی محض عبادت ہوتو نبی پاک علیہ تو عبادت ہے ہیں روک سکتے جبکہ مسلم شریف جلداص فيهم يرب "قال لا تسلووا فان الندر لا يغنى من القدر شيا و انَّسما يستنحوج من البنحيل "\_نْسَاكَى تَرْيِفْ جِلد ٢صفَّى ١٣٥٪ پِ ہے۔"عن ابى هريرة عن النبي ملب انه نهى عن النذر "- ان مي بها عديث ملم كا معنی سیہے فرمایا نذرنہ مانا کرو کہ نذر تقذیر ہے تو سیح نہیں بدلتی البتہ بخیل ہے کچھ نکاوالی ہے دوسری حدیث نسائی کا ترجمہ ہے کہ منع فرمایارسول اللہ علیہ نے نے نذر مانے سے 'اس منع میں خدااور غیر خداد ونوں برابر ہیں لیکن ہاں جب نذر مان كرخود پر بوجھ ڈال لے تووہ پورى كرنى داجب ہے' (مقياس حفيت ) برصغيره عالم اسلام ميں رائج عرفی نذ وراوران کا شرعی حکم حفرت مناظراسلام کی عبارت ہے واضح ہے کہ نذر کوصرف عبادت میں حصر نہیں کیا جاسکا۔نذرشری عبادت ہے لیکن نذرعرفی جیسے کہ ہمارے ہاں رائج ہے اور کہتے ہیں کہ نذراللہ کی اور تواب فلال بزرگ کو، یا بیے کہنا کہ ہم نے حضرت دا تا صاحب کی نذر مانی ہے اس سے بھی میں مراد ہے اگر اللہ کر میم ہمارا فلا ل کام کردیں تو ہم حضرت داتا صاحب کے ایصال تواب کیلئے فلاں نذر پوری کریں سکے میکن عرفاہے اور چونکہ بیمنت مانے جوالے مسلمان ہیں جن کے مسلمان اور کلمہ کو ہونے میں کوئی شک وشبہ بیس ہوتا ہے لوگ صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں ان میں مذکورہ الفاظ سے نذر مانامحض ایک عرف ہے لہذا ان کا ایسے کہنا بلاشک وشبہ جائز ہے اور فتوی میں عرف کا پہچا ننا بھی پہلی شرط ہے لہذا اگر انبیاء اولیاء کے ایصال تواب کے واسطے کوئی نذر مانے تو ان کی طرف اپنی نذر فقر ایرخرچ کرو ہے تو اللہ تعالی آئیس تواب پہنچا دیے ہیں جیے مسلم شریف جلد ماصفی اسم پر حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ فراب پہنچا دیے ہیں جیے مسلم شریف جلد ماصفی اسم پر حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار ہے عض کی فیلھا اجو ان تصدفت عنها قال نعم ہے ترجمہنے یا رسول اللہ !اگر میں والدہ کی طرف سے صدفتہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گافر مایا ہاں اور ملے گافر مایا ہاں

ایک زیانے میں مزارات پرنذریں پوری کرنے سے کیوں منع کیا؟

شخ زین الدین نے بحرالرائق میں منع کیا کیوں؟ علامہ خیر الدین رالی نے فاوئ خیر یہ صفی ۸ پرفر مایا اس زیانے میں مجاورین بالداران نذر مانے والوں سے زبردی مال لیتے کئی دفعہ پولیس کو بلا کر سزادلوائی گئی۔ یہ اس دفع مرض کیلئے تھا عالمگیر کے زیانے میں اجازت دیدی گئی۔ جیسا کتفسیرات احمدیہ میں ملاجیون رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فر مادی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گوشت کو کسی مریض کیلئے منع کر دیا جائے نیز اس کے بعددہ اس پرطلال ہوگا۔

صاحب مظلوہ دو قبر النذ ور "برائی نذر بوری کرتے رہے خطیب بغدادی مصنف مفکلوہ شریف نے جوکہ متعصب شوافع سے شار کئے گئے خطیب بغدادی مصنف مفکلوہ شریف نے جوکہ متعصب شوافع سے شار کئے گئے جب تاریخ بغداد جلداول صفحہ ۱۲۳ میں عبرگاہ کے نزد یک حضرت مولاعلی کی اولاد

پاک کے ایک بزرگ کی ایسی قبر کا ذکر کیا ہے جس کو" قبر الند ور"کے نام سے پہچانا جاتا جو بھی نذر مانتا مراد کو پہنچنا۔ صاحب مشکوۃ فرماتے ہیں۔ انا احد من نذر له مراد الا اخطیها کئیرہ نذور اعلیٰ اموی متعذرہ فبلغتها ولز منی المندوی فوضیت به ۔ "لیعی فرمایا میں بھی ان میں سے ایک ہوں جنہوں نے نذر مانی اور مراد کو پہنچا اور نذر مانی مراد کو پہنچا اور بھے نذر دین پڑی۔ میں نے بے شار مشکل کا موں میں نذر مانی مراد کو پہنچا اور بھے نظر دین پڑی۔ میں اے پوراکر دیتا"۔

#### تھرف محبوبان خداقر آن مجید سے ثابت ہے

نذر بوری کرنا عیادالله کی امتیازی شان ہے:۔ اپنی نذور کا پورا کرنا عبادالله کی شان ہے ملاحظہ ہوں آیات مینات سورہ دھر، پ ۲۹، ر، ااور سورۃ جج، پ کا، رسما، نذر کی اقسام کیلئے بھی ملاحظہ فرما کیں کہ نسائی شریف جلد اصفحہ ۱۹ سااور

و كنزالعمال جلد ٨صفحه١٣٣١ برني كريم عليه في نذركودوقسمول مين منحصرفر ماديا ہے۔(1) فی طاعة الله،(2) فی معصية الله بہلی متم کی نذر کوفر ما یا فذلک لله که بياللدكيك باورفر ماياا سے بوراكرودوسرى فتم كوللشيطان فرمايا اور فرمايا اسے بوراند كروبلكه وه كفاره اداكر وجوتم كاكفاره وبإجاتا ہے۔ اب اہل اسلام کی ہرنذر فی طاعة اللہ شار ہوگی کیونکہ وہ تو حید ورسالت کے واکل ہیں ۔ صرف خدا کی عبادت کاعقیدہ رکھتے ہیں نذر ماننے میں خودان کاعمل اور عرف جحت ہے مولاعلی کی اولاد پاک کے بزرگ کی قبر" قبر النذور" کہنا مسلمانوں کا عرف ہے۔ وہاں جا کرمسلمان کلمہ گونڈر مانتے۔ بلکہ اس صاحب قبر کے وسیلہ سے اللہ انہیں فیض پہنچاتا ، چونکہ سیائمہ، محدثین اور اہل علم کا دور تھاکسی نے شرک نہیں کہا ہم نے اوپر صاحب مشکوۃ کا حوالہ دیا کیا صاحب مشکوۃ کو مشرك مجھتے ہو؟ استغفر الله! اگروہ مشرك ہیں تومسلمان كون ہے؟ ابل قبور کی مانی ہوئی نذر ور ثاء بورا کریں: ۔ تندی شریف جلداصفحہ ٢ كا، مشكوة شريف صفحه ٢٩٠، ابوداؤرشريف جلد ٢ صفحة ١١١ من بين ابن عَبَّاسٍ أَنْ سَعَدَ بَنَّ عَبَادَةً اِسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ مَلْكِ اللَّهِ مَلْكِ فَى نَذُر كَانَ عَلَى امِه تو فيت قبل ان تقضيه فقال النبي ملك اقضه عنها -رجم:-حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے نبی یاک علیہ ہے فوی طلب کیا۔اس نذر کے متعلق جواس کی ماں پرلازم تھی اور وہ اسکے پورا کرنے

سے پہلے فوت ہو چکاتھی تو نبی پاک علاقے نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے نذر کو پورا کر دے'۔معلوم ہوا کہ در ٹاءا پنے اہل قبور کی نذر کو پورا کریں تو انہیں قبر میں اس کا ثواب پہنچتا ہے اب مسئلہ ہیہ ہے کہ نذر ، نذر ہے خواہ دف بجانا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک ملاحظہ ہو۔

# رسول کریم علیات کوخوش کرنے کیلئے صحابیہ کا نذر ماننا

ابوداؤدجلد اصفی ۱۱۱ اورمشکو قرشریف صفی ۲۹۸ پر بے '۔ ان امراء قرات النبی میلین فی قالت النبی میلین فی قالت یا رسول الله انبی نذرت ان اضرب علی داسک بالله فی بنذرک ''رجمہ: شخص ایک ورت (حضرت موداء رضی بالله فی بنذرک ''رجمہ: شخص ایک ورت (حضرت موداء رضی الله تعالی عنها) نبی پاک علی کے پاس حاضر ہوئی تواس نے عرض کیا یا رسول الله علی یا عبیب الله علی نذرکو پوراکر ان ہے کہ میں آپ کے سامنے دف بجاؤل گا آپ نے ارشادفر مایا پئی نذرکو پوراکر لے''۔

بزرگان دین کے مزارات اقدس تو کجا؟ کفار کے مذیح جاہلیت میں بھی جا کرمنت پوری کرنا جائز ہے۔

 گ اوروہ جا ہلیت کا ندن ہے آپ نے فر ما یابت کے داسطے عرض کیانہیں فر مایا وہن کی اوروہ جا ہلیت کا فرت ہے آپ نے فر ما یا بحرا بی نذر کو پورا کر لے۔ (ابو داؤ دجلد اصفحہ اللہ مشکلو قشریف صفحہ ۲۹۸)
مشکلو قشریف صفحہ ۲۹۸)

اس سے ثابت ہوا اکہ منت تو کفار کے مرکز لینی ندن عالمیت جہاں بتوں کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا وہاں جا کر بوری کرنی جائز ہے بشرطیکہ جانور کو وبإن خدا كانام لے كرذ مح كياجائے - چهجائيكه بزرگان دين كے مزارات اقدى رچل کرنڈ ریانے والوں کونڈ ریوری کرنے سے منع کیا جائے جوند نکے جا ہمیت نہیں بلکه مرکز روحانیت بیں ۔ بالخصوص سرز مین ہندوستان و پاکستان اور مما لک جنوبی ایشیاء میں اسلام کی بلیغ اور کفار کومبلمان کرتا انہی بزرگان دین کا مرجونِ منت ہے ۔افسوس کہ آج انہی ہزرگان دین کے پاسپانوں پر کفر ہٹرک و بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت دا تا تھے بخش قدس سرہ۔ حضور بإبافريد \_حضرت خواج غريب نواز ،حضور سيدنا مجد دالف تاني ،حضور شير دباني اور حضور پیرکیلانی رحمته الله علیم اجمعین جیسے بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کرمختلف منتیں پوری کرتے ہیں ایک تو منت پوری کرنے کا تواب، دوسرے ایسی جگہ منت پوری کرنے کا تواب کہ جہاں ملائکہ اس منت سے بوری ہونے سے عینی شاہد بن جاتے ہیں کیونکہ بارگاہ بزرگان دین نزول ملائکہ کا مرکز ہوتی ہیں ملاحظہ ہوقر آن كريم إنّ اللَّذِيسَ قَالُوا رَبُّنا الله لم استفا مو ا تَتَنزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ الْآ تَخَافُوا وَلا تَحزُنُوا وَ أَبَشُرُوا بِالْجَنَةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوعَدُون \_ترجم:-

ہے۔ جن اوگوں نے بارب ہمارااللہ ہے پھراس پر میکے رہے ان کی بارگاہ میں الله سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہم کسی شم کا خوف اور تم ندر کھواور جس جنت کاتم ے وعدہ کیا گیا ہے اس کی بھی وہ فرشتے انہیں خو خبری دیتے ہیں' بلکہ روز قیامت مجى انبياء اولياء كرام ايني پاس تے والوں اور اپنے بین سے بیزاری كا اظہار نه فرماديں محفر مان مولاكريم ہے مورة زخرف ميں ہے 'الاخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين -رجمه: "سبساتها يك دوسركا جهور دي مح سوائے متقین سے''اور جو بیزاری کا اظہار کریں سے اپنی آنے والول سے اورآ کرعبادت کرنے والوں سے وہ بت ہیں۔اب بتوں اور اولیاء کو برابر کہنا کتنا براظاعظیم ہے۔ سوفیصد غیر مقلدین واعظین اور متعصب دیو بندی مقررین میں سر کے میں اور میں بتانا ہمارا مقصود ہے کہ کم از کم قرآن مجید سے تو بددیانی نہ كروخدا كاخوف كرواوراني آخرت كويادر كھتے ہوئے اس فعل مے بعض آؤ۔اور جس معنی کوقر آن نے متعین کیا اور جس افظ سے اللہ نے جومراد لیا وہی تحریر وتقریر میں بیان کروور ندخودا ہے آپ برطم طیم کرو سے اور میں خار جیت ہے۔

#### تقليدائمهاربعه

جد (1) متقی امام کی تعریف ہی امام بخاری کے نزد کیک سیر ہے۔ کے جومقلد ہو ۔'' بخاری باب الاقتداء بسنن رسول اللہ'' کے شروع میں بی في إلى الله" واجعلنا للمتقين اماما" قُال ائمة نقتدي بِمَن قَبلنا ويقتدى بسنا من بعدنا رترجمه: اوربيجوقر آني دعام كـ "اے رب بمارے! میں متعین کا امام بنادے' امام بخاری نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ میں ایساامام وبنا كه بم اين سے بہلے والول كى بيروى كريں اور بعد ميں آنے والے مارى بيروى كرير - ( بخارى شريف كتاب الاعتصام ) قارين!"ائمة نقتدى بمن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا"كالفاظي واضح طور پرتقدیدا سلاف متقی امام کی شرط ثابت ہور ہی ہے۔ائمہ اربعہ کی پیروی پر من بعدن المعنى بعدواله المارى اقترااور پيروى كرين ورحقيقت تقوى ك توارث وتواتر ولنسل كى ايك الهم علامت ب جوصرف مقلدين ميس ہى امام بخاری کے نزد یک مشہود اور محصور ہے اور جوایئے سے پہلے والوں پرطعن کریں انبیں احادیث سے غافل بلکہ نعوذ اللہ جاہل جانیں۔ غیرمقلد ہوتا مینی اپنے سے پہلوں کی اقتدانہ کرنا ہی جس مذہب ومسلک کی بنیاد ہو۔امام بخاری کے نزویک وہ نہ خود متی ہوسکتا ہے نہ مقین کا امام ہوسکتا ہے۔ہم غیرمقلدین کوامام بخاری ایکے بيالفاظ بار بار برصني وعوت وية بي كه شايدان بين بهي ونسقتندي بِمَنْ قَبْلُنا " ترجمہ: " كه بم اينے سے پہلے والوں كى پيروى كريں" كا جذبه ايمانى پيدا ہو

(2) مدیث معزت عبدالله بن مسعود ہے کہاہے سے پہلے فوت شدگان

في خطريق يمل كرو ـ الفاظ عديث يرْحين "عن ابن مسعود قَالَ مَنْ كَانَ مستنا فليستن بمن قدمات فان الحي لا تُومن عليه الفِتنة لرجمة ــ '' عبدالله بن مسعود راوی ہیں فر مایا جو تخص کسی کے طریقتہ پڑمل کرنا جا ہے تو ا ہے جا ہے کہ ان لوگوں کے طریقے کواپنائے جواس دنیا ہے گذر بھے ہیں کیونکہ زندوں برنتنوں کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے (مشکوۃ شریف مترجم جلداول صفحہ ۲۱) ﴿ (3) محدث سے فقیہہ کا مقام بلند ہے اگر چہوہ متاخرین سے ہو قال نبضر الله امراسهع مقا لتى فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه فرما يا خداا سيمخص بررحمت فرمائ جومیری بات من کردوسروں تک پہنچائے کیونکہ بعض اوقات فقہ ومسائل کی باتیجیا مِبني نے والے خودفقير شين ہوتے اور بنش وہ ہوتے ہيں جنہيں فقهي بات يہنيا كي جاتی ہے اور وہ پہلے والے سے زیادہ فقیہہ ہوتے ہیں۔

( ابن ماجه جلد دوم صفحه ۱۳۳۱ ،مترجم )

﴿ (4) ثمام عالم اسلام آئمدار بعد كامقلد هو المراد بخارى شريف كان الفاظ كرماته الم اسلام جو بلاشك وشبه مقين بين اور مقين ك شريف كان الفاظ كرماته المن اسلام جو بلاشك وشبه مقين بين اور مقين كامه ابن امام بين ، كا اجماعي طور برمعتبرترين حواله سه مقلد بهونا ملاحظ فرما كين معلامه ابن فلدون كرموز فين جه سلطان اكبركا خطاب وية بين "وقد صارا هل فقلده الإسلام اليوم على تقليد هو لاء الانمة الاربعة. اما ابو حنيفة فقلده

اليوم اهل العراق و مسلمه الهند والضين. وما وراءُ النهر وبلا دالعجم كُرِلْها لما كان مذهبهٔ اخص بالعراق و دارالسلام و كان دالعجم كُرِلْها لما كان مذهبهٔ اخص بالعراق و دارالسلام و كان دالميذه صحابة الخلفاء من بنى العباس فكثرت تاليفهم (ابن فلدون جلد اول صفح ٢٥) ترجمه: آج مير عزمانه ٢٥٥ بجرى تكسوائ انمدار بعدى تقليد كررب كمائلدين كوكى دومرافخص نبيس سب المل اسلام ان انمدار بعدى تقليد كررب بين اور حفرت امام ابوحنيفه كي تقليد كرفي والمياتي عراق ، مندوستان ، چين ، ماوراء النهراور تمام كمة مام بلاوجم ميس موجود بين بالخصوص عراق اور دارالسلام بين ماوراء النهراور تمام كمة مام بلاوجم ميس موجود بين بالخصوص عراق اور دارالسلام بين ان كمقند ين بهت زياده بين اور بن عياس كفافاء كور باريون مين آپ شاخد دن جدر اور يون مين ارائن الميدرن جلداول صفح ٢٥٠٠)

یہ حوالہ غور سے بڑھیں اور پھر قرآن کریم فرقان حمید سورہ طور کی آیت نمبر کا انداوت کریں۔والڈین آئی فراوا تھے کہ درائے " ترجمہ:۔اوروہ اوگ جو ایمان ان نے اور ان کی اولا ووں نے پورے فلوس کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم انہیں انعال کی کی اپنے فغلوں سے بوری کر کے ان کے آباء کے ساتھ ملاویں گئے " انہیں انعال کی کی اپنے فغلوں سے بوری کر کے ان کے آباء کے ساتھ ملاویں گئے ۔ انہیں انعال کی کی ان کی پیروی ان کی پیروی نیا ہے کہ انسلاف جو اہل ایمان ہوں ان کی پیروی نیک اولاد پر لازم ہے اور پیروی کرنے والوں کیلئے قرآن مجید میں خوشخریاں ہیں نیک اولاد پر لازم ہے اور پیروی کرنے والوں کیلئے قرآن مجید میں خوشخریاں ہیں اور بیری تام کا تمام عالم انسلام یعنی ہمارے آباؤ اجداد انکہ اربعہ کے مقلد سے ۔ الحمد للڈ آج ہم اہلسنت جو ان کی نیک اولاد ہیں ، ان کی ہی

طرح ائمدار بعد کے مقلد ہیں اور قرآن پاک کے حکم کی رو سے امیدوار ہیں کہ روز

قیامت جمیں اللہ تعالی ان کے قدموں ہیں ہی جگہ نصیب فرمائے گالیکن غیر
مقلدین کیے نسل ہیں؟ کہ جوا پے مسلمان باپ دادا کاراستہ تقلید والا چھوڑ کے ہیں
سہیل الموشین کے المث راستہ اختیار کرنا سورہ نساء میں موجود تھم کی رو ہے جہم کا
راستہ اختیار کرنا ہے ۔ میری غیر مقلدین سے استدعا ہے کہ اس تکتے پر بار بارخور
فرمائیں اور وہ بھی ائمدار بعدی تقلید اختیار کرلیں اور مقلدین کو ہرگز ہرگز مشرک نہ
کہیں ور نہ 4 کے ہجری اور اس سے پہلے اور اس سے بعد والا سارا عالم
اسلام ہی شرک کی لیبٹ میں آجائے گا
اسلام ہی شرک کی لیبٹ میں آجائے گا

وہابیوں کے نزد کی اٹھتے بیٹھتے حضور کانام لینا بھی شرک اوراس کارد تقویۃ الایمان صفحہ ۵ پر ہے۔''جوکوئی کسی کانام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دور و نزدیک سے پکارا کرے اور بلا کے مقابلے میں اس کی دہائی دے یا اس کی صورت کاخیال باند ھے سوان باتوں سے وہ شرک ہوجا تا ہے''۔

#### اس عقيد سے كارو

(۱) ہروقت درود باک پڑھنے کا حکم قرآنی، اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس کا نام مبارک مجت ہے ہے حضور اقدس کا نام مبارک مجت سے لین ہی تو ہے اور کیا ہے؟ چردور ونز دیک رہنے والے ہرمسلمان کو ہر وقت درود وسلام پڑھنے کا حکم ہے۔ جہال تک ہر بلا کے مقالے بین کسی کو دھائی

وین کاتعلق ہے تو ہرمصیبت کیلئے کسی بھی کسی قتم کی دعا اس وفت قبول نہ ہوگی جب تک درود پاک نہ پڑھے گا اور حضور اقدس کے نام مبارک کی دہائی نہ دے کا فقیر کی کتاب فضائل درود شریف اس مسئلے پر دلائل سے بھری پڑی ہے دارالتبلیغ ا متانه عاليه حضرت كيليا نواله شريف مقام وڈا كخانه خاص ضلع گوجرا نواله' كے پية ے مفت طلب کریں اور مطالعہ فرمائیں۔ ہروفت ذکر مصطفیٰ بلند کرنے پر تونس و آن وارد بورفعنا لک ذکر ک رترجمد بحبوب اہم نے آپ کی خاطر آپ کاذکر بلند کردیا ہے 'خود بتا کی ہرونت آپ کانام بلندنہ ہونا کیے ممکن ہے؟ (۲) مزید بید که معترض خود بھی تو ہرنماز میں ایھا کنی پکار کرمشرک بنا۔ بلکہ فرمان مصطف علی ہردنت دہائی دین والے اور ہرونت درود پاک پڑھنے والے کوکسی دعا مائلنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔خود بخو دتمام حاجتیں يورى موتى جائيس كى (رندى) اور مدار ايمان محبت رسول پاك علي الله بهداد ينومن احد كم حتى اكون احب الينه من والده وولده والناس اجهُمْعِينَ ( بخارى جلداول صفحه ٤ ) ترجمه بتم ميں يے كوئى اس وفت تك ايمان والا نہیں ہوسکتا جب تک کہا ہے والدائی اولا داور دنیا کے تمام لوگوں سے بردھ کر جھے

(۳) ابن ماجہ صفی و اعربی مطبوعہ پر صریح فرمان رسول علیہ ہے کہ اے میرے صحابی میں میں اسلامی کے اے میرے صحابی میرے محابی میں اسلامی کی دیائی طلب کر۔ اس سے تابینا صحابی بینا ہوگیا۔

(س) جب گناہ کرلیں تو در رسول پہ جانے کا تھم ہے۔ ملاحظہ ہو۔ و لسو انہہ افظہ واللہ وانہہ ہے افظہ واللہ واللہ میں تو ظلموا انفسیہ جآء وک "ترجمہ: اور جب مسلمان اپنی جانوں پرظلم کرلیں تو اے مجوب تیرے پاس آ جا کیں پھر معافی تب ہوگی جب رسول خداان کی سفارش کردیں۔ واضح الفاظ ہیں۔ "واست فی سرلہ مالسول " ۔ یعنی "رسول اللہ عندی کے مثالیت ان کی بخشش کی سفارش کردیں "۔

(۵) جہاں تک کسی کا خیال باند صنے کا تعلق ہے تو ملاحظہ ہو

(1) مسلم شریف جلد ۲ صفی ۱۲ پرواضح الفاظ بیل ۔ قَالُ و کَانسی انظر البی سِواکِ تبحث شَفَتیه ۔ ترجمہ: ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ بیل آپ کولیوں میں مسواک لئے ہوئے کا تصور رکھتا ہوں'۔

(۲) مسلم شریف جلداول صفی ۴۳۰ پر ہے۔ کانسی انسطر السی رسول الله میں مسلم شریف جلداول صفی ۴۳۰ پر ہے۔ کانسی الدخی طرفیہا بین کتفیہ مائی المنبر وعلیه عمامة سودا و قلد ار حی طرفیہا بین کتفیه یر جمہ: حضرت حریث بن محرورض اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ جھے نی کریم علیہ کی کریم علیہ کا تصور یوں پکا ہوا ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نی پاک کی طرف اور آپ منبر پر تشریف فرما ہیں اور سیاہ ممامہ با ندھے ہوئے ہیں اور آپ کے دونوں کے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان لیکے ہوئے ہیں "۔

یہ احادیث اتباع معابہ میں مثل صحابہ محبت رسول علیہ میں زندگی گزار نے میں مدومعاون ہیں میری ہرمسلمان سے گذارش ہے کہ اس وقت تک کوئی ہدایت یافتہ مزارات انبياء وصحابه واولياء برقبے اور روضے بنانا وبسنم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلواة إوالسنسلام عسلسى رسسولسسه السكسريسم امتسابعك موضوع زبر بحث برابل سنت اورغاني خارجيول كاموقف قارئین محترم! ہم نے اس مقالے کاعنوان قائم کیا ہے ' مزارات انبیاء وصحابہ و اولیاء وعلماء پر تے اور روضے بنانا'' بیہم اہل سنت کا شعار اور موقف ہے اور ہم اس پر دلائل دیں کے لیکن اس کے برعکس ایک گروہ مزارات اقدس پر گنبد، قبوں اور روضوں کی تغییر کوشرک، بنانے والوں کومشرک اور وہاں جانے والوں کونعوذ باللہ ڈ بل مشرک قرار دیتا ہے بلکہ اپنے اردگر دیا حول میں دیکھیں آپ کوئی ایسے متشد د اورسر پھرے ملیں سے جو کہیں سے کہ جمارا بس طلے اور کاش ہمیں بھی اقترار ملے تو بهم ان کوگرا کردنیا کو بتادی کهان اولیاء میں مجھ قدرت ہوتی تو وہ اپنی قبروں کو ہی بچالیتے اور سرز مین عرب برنجد یوں نے عملا ایسا کیا اس تاریخی صدافت میں کوئی المكريس ہے۔

مزارگرا کراہانت ِاولیاء کرنے والوں پرائمہاسلاف نے کفر صریح کافتویٰ دیا

مزید کھور فن کرنے ہے پہلے ایسے لوگوں کیلئے ایک مفید مشورہ ہے کہ وہ عالم اسلام کے دومسلمہ بزرگوں اور تا مور علمی شخصیات کا فتو کی اپنے بارے میں ضرور پڑھ لیس کہ شاید اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرما کیں! ان میں پہلی شخصیت حضرت امام عبدالتی تا بلسی قدس سرہ ہیں اور انکی کتاب کا نام کشف النور عن اصحاب القبور ہے دوسری شخصیت زبدہ المفسر بن حضرت سید اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور انکی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان کے پارہ ۲۷ سورہ فتح جلد چہارم صفحہ ۲۷ پریہ فتو کی مبارک بدیں الفاظ مرقوم ہے۔

اُمُنَّا قَنُولُ بَعُضِ الْسَعُمُ وُورِيَسَ بِأَنَّنَا ... نَهُدُمُ قَبُورُ الْاُولِياءَ وَ نُرفَعُ الْبَنَايَاتِ الْسَمُو صَنُوعَةَ عَلَيْهَا وَنُزيلُ السَّنُورُ عَنُهَا وَلَنَجُعَلُ الْإِهَانَةَ لِكَالُولِياءَ طَاهِرًا حَتَىٰى تَعْلَمُ الْعُوْامُ الْجَاهِلُونَ اَنْ هُولًا ءِ الْاَولِياءَ لَو لِللَّا لِيَاءَ لَو اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى لَدُ فَعُوا عَنَ اَنْفُسِهُمَ هَٰذِهِ كَانُوا مُنُولًا عَنَ الْوَجُودِ مَعُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَدُ فَعُوا عَنَ اَنْفُسِهُمَ هَٰذِهِ كَانُوا مُنُولًا مَنُ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَدُ فَعُوا عَنَ اَنْفُسِهُم هُذِهِ الْاَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کہ یہ اولیا ، اللہ اگر کیجے قدرت وتا ثیرر کھتے تو وہ ہماری اہانت ہے ہی اپنے آپ کو بھا لیے تو جان لوکہ ایسے لوگوں کا یہ کا م اور کلام خالص کفر صریح ہے اور یہ بالکل قولِ فرعون ہے لیا گیا ہے کہ جس نے کہا تھا'' ذرو نسکی اُفتہ کل مُسوسلی وُلَیکہ ع ربُہ که (القرآن) لیعنی چھوڑ دو جھے، میں موی گوتل کردوں گا جا ہے کہ اپنے رب کو بھی بلالے اُن (تفسیر روح البیان جلد چہارم صفحہ ۲۲)

مزارگرانے والے نجد بول اور مساجد گرانے والے ہندوؤل میں نظریاتی کیسانیت میں نظریاتی کیسانیت

قار کمین! علاء نے مقابروروضے گرانے اور اہانت اولیاء اور ان سے قوت آ زمائی

کر کے انہیں ہے بس ای بت کرنے جیسے بیہود ہ فعل کوفرعون کی ہوئے برابر قرار دے

کرا سے کفر صرت کا کلھا ہے تحریک پاکتان کے دوران دیکھا گیا کہ مجد شہید تنج کو

سکھوں نے گورد دوارہ بنالیا ہمارے اس دور جیں کیمرے کی آ تکھ نے بیہ منظر پوری

دنیا کے ٹی وی چینلو پر دکھایا کہ آٹھ سو مربع میٹر پر نتمیر شدہ تاریخی بابری مجد

ہندوستان میں انتہا پیند ہندووں نے زمین بوس کردی تو کیا اب اگر ہندوکہیں جیسا

کرحقیقتا اب دہ ہندوستان میں عام جلسوں میں کہتے ہیں کہ ''اگر خدا میں طافت تھی

تو اس نے اپنا گھر ہمارے ہا تھوں سے کیوں نہ بچالیا؟'' میں سوال کرتا ہوں کہ

تہمارے قول کہ ''ہم اولیاء اللہ کے روضوں اور گنبدوں کوگرا کیں گے تا کہ پہنے چل

سے کہ بیتو خود کونہیں بچا کے ''اور ہندوؤں کے قول میں کتنا فرق ہے؟ فیصلہ آپ

پرہاور یا در میں انکہ اسلاف نے ایسے کام اور کلام والے پر کفر صرح کا فتوی لگایا

قبورمشائ پرگنبدرو ضے اور قبہ و کمارت بنائے کی قرآن مجیدے ولیل سورہ کہف جس ہے۔ اِڈ بِسَنازَعُونَ بَینَهُمُ اَمَرُ هُمَ فَقَالُوا اَبْنُواعَلَیهُمْ بَیْانًا رَبُهُمْ اَعْلَمُ بِهِمُ قَالَ الَّذِینَ عَلَبُولُا عَلَیٰ اَمْرِ هِمْ لَنَیْخِدُنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِدًا ۔ ترجمہ: اصحاب کہف کا حال ظاہر ہونے پرلوگ ان کے بارے جھڑ اکرنے کے پس انہوں نے کہا کہ ان اصحاب کہف پرایک عمارت بنا دو۔ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے جولوگ اس کام میں غالب رہ وہ یو لے کہ ہم اصحاب کہف پرمجد بنا کیں گئ (سورہ کہف)

قار کمن إس آیت مبارکہ پس کن لوگوں کا ذکر کیا جو کہ اصحاب کہف کی زیارت
کیلئے ان کے غار پر گئے اور جنہوں نے ان پر تمارت بنانے یامبحد بنانے کا قول کیا
جود قرآن کریم اس واقعہ کے سیاق وسباق کو بیان کرتا ہے بیتمام لوگ جن کا اس
آیت کریمہ میں ذکر فر مایا گیاسب اہل ایمان بیضان کا اہل ایمان ہوتا ''لکنتُجادُنَّ
عَلَیهِمَ مَصْبِحِدُ اللّٰهِ مَنُ الْمَنَ بِالْلَٰهِ وَ الْکُومِ الْآخِو '' ۔ ترجمہ: ''اللّٰہ کے
' اِنَّمَا یَعُمُو مَسْجِدُ اللّٰهِ مَنُ الْمَنَ بِالْلَٰهِ وَ الْکُومِ الْآخِو '' ۔ ترجمہ: ''اللّٰہ کے
گمریعیٰ مساجدتھ مروالے مرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو الله اور دن آخرت پر
ایمان رکھتے ہوں' لہٰذا ان لوگوں کے اہل ایمان ہونے میں شک ندر ہا۔ قرآن
کریم نے ان لوگوں کی دو یا توں کا ذکر فر مایا ایک تو اصحاب کہف کے اردگروان

کے او پر قبداور مقبرہ بنانے کا قول اور مشورہ کرنا۔ دوسراان کے قریب غار پر مسجد بنانا "لتنجذن عليهم مسجدا" كاتفير من تفيير مدارك، روح البيان اورخزائن إلعرفان مي ب- يصلى فيه المسلمون ويتبر كون بمكانهم -تاك مسلمان اس میں نماز بردھیں اور ان کے مکان سے قرب البی حاصل کریں۔اب قرآن مجید نے ان کے دونوں تول ذکر کر سے کسی کا بھی انکار نہ فر مایا جس سے معلوم مواكه دونول تعل جب بهي جائز تصاور اب بهي جائز بين جيها كهكتب اصول سے ٹابت ہے کہ مشرائع قبلنا پیکزمنا "اور بنابر قبور، خواہ وہ قبول کی صورت میں ہو باان کے نزد میک مسجد کی صورت میں دونوں صورتوں میں ''علیہم'' ا کے الفاظ لینی ''او پران اصحاب کہف کے ' قرآن کی نص قطعی ہے۔ بنابر قبور پر واکرشرک کاشائبہ بھی ہوتا تو قرآن مجید ضروراس کی تر دید کرتا اوراس ہے منع فرما تا \_مئلاً اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ اور بررگان دین کے مزارات اقدس پرتے اوزروضے تعمیر کرنا اور ایکے مزارات کے ساتھ مساجد بنانا قدیم اہل ایمان میں معروف ربام بلكهان كاطريقه ربام اورقرآن كريم مين ان دونون اقوال كاذكر كرنااورمنع نهكرنااس فغل كے درست ہونے كى قوى ترين دليل ہے اس سے بيمى معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوارات میں برکت حاصل ہوتی ہے اور بزرگان دین کے مزارات اقدس سے ملحق مقامات برعبادت الی میں ان بزرگوں کی روحانی توجہ و ہر کت مزید قرب البی کا سبب بنتی ہے۔

ائمَد بن كرو ضاور قبِعَيركر في برفاً وكل مباركه العلى قارى لكية بين: قد أباح السكف البناء على قَبُور المشانِع وَ العَكَ مَاء المشَهُورين يَنوُورُهُمُ النَّاسُ وَيَسْتُرِيحُوا بِالْجُلُوسِ فِيهِ (مرقاة شرح مشكوة جلد ثانى صفح ٢٥١)

ترجمہ: پہلے علیاء نے مشائخ اور مشہور علماء کی قبر دل پر عمارات بنانا بائز فر مایا ہے تا کہ لوگ انکی زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر (قرآن پاک پڑھنے برائے ایصال ثواب میں ) آرام واستراحت محسوس کریں

- (2) مجمع البحار نے جارا صفحہ ۱۸ اور تئملہ صفحہ ۱۳۰ میں علما سلف سے اسکی اباحت نقل کی۔
- (3) کشف النورتصنیف حضرت امام عبدالغنی تا بلسی کے حوالہ سے حضرت سید اساعیل حقی اپنی تفسیر میں ارشاد فر مائے ہیں۔

'' قبوں کا علاء واولیاء وصلحاء کی قبور پر بنانا جائز امر ہے جبکہ اس میں عام لوگوں کی نظروں میں تعظیم کا قصد ہوتا کہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ بھیل''۔ تر جمہ بلفظ (تفسیر روح البیان جلداول صفحہ ۹۷۹)

(4) حافظ این تجریخ الباری شرح میجی بخاری پ عصفی ۱۹۹۹ پر، نظامه شامی رو المخار جلد اول صغیه ۱۲۱ پر، اور حضرت شاه احمد سعید و بلوی نے تحقیق الحق المبین فی احبیة مسائل الاربعین (الحمد لغداد کندیکتاب اسل فاری جناب مجبوب احمد بعثی محلّد عشیاں کروڑلعل عیس نے جھے دوران تصنیف کمل فوٹو کائی کر کے بجوائی ہے) میں سوال نمبر سے تحت در مختار ۔ طوالع الانوار ۔ فناوی کبری اور غیاثیہ کے و حوالوں سے الحق المبین صفحہ ۲۹ پر ، طحطا وی علی مراقی الفلاح صفحہ ۳۳۵ پر ، حضرت ت عبدالحق محدث د بلوی نے مدارج النبوت جلداول صفحة ٢٣٣ ير، كفاييه حاشيه مدارج مطبوعه مصرصفحه و ایر ، جامع صغیرقاضی خان کے حوالے سے اور میزان کبری آخر جلد اول صفحه ۱۹ بر كتاب البخائز مين قبور اولياء وعلماء برگنبد و قبے بنانا واشگاف الفاظ میں اباد ترسلف نقل کر کے اتلی تعظیم ولایت کے پیش نظر جائز اورمستحب قرار دیا ہے چونکہ تفصیل مقصود نہیں لہذا صرف کتب کے جلدا ورصفی نمبر کی نشاند ہی کردی گئی ہے اور مرصاحب مطالعه كيك حافظ ابن جر، علامه شاى ، صاحب طوالع الانوار، صاحب فآوی کبری،مفتی اسلام قاضی خال ، علامه طحطاوی مصری ،حضرت شاه عبدالحق محدث والوى اور روحاني وعلمي شخصيت حضرت شاه احمد سعيد والوى كا مزارات اقدس پرتتمبر (گنبد، روضه اور قبه کی صورت میں ) پرقلم اٹھا تا اور اسکے جواز کودلائل سے ٹابت کرنا اور سلف ہے اسکی اباحت نقل کرنا تمام عالم اسلام کے۔ جمله مسلمانوں کے اس مسئلہ پراطمینان کیلئے بہت کافی ہے کیونکہ ان شخصیات سے بى جمله فنون بالخصوص حديث وفقه مين جميع عالم اسلام مين بلالحاظ مسلك و ندب استناد کیا جاتا ہے اور ان کی رائے کو قانونِ اسلامی میں سند تصور کیا جاتا ہے۔الحمد للدان سب مستيول نے تبورعلماء واولياء ير تے كنبداور روضے بنانے كمل ميں واشكاف الفاظ ميں اباحةِ اسلف نقل كركے الى تعظيم ولايت ئے پیش نظر جائز اور

منخب قرار دیا ہے چونکہ تفصیل مقصود ہیں لہذا صرف کتب کے جلداول صفحہ نمبر کی ا نشاند ہی کردی گئی ہے اور ہرصاحب مطالعہ کیلئے حافظ ابن حجر ،علامہ شامی ،صاحب طوالع الانوار،صاحب ِ فآوي كبري ، قاضي خال ، علامه طحطا وي مصري ،حضرت شاه عبرالحق محدث دبلوى اور روحاني وعلمي شخصيت حصرت شاه احمد سعيد وبأوي كا مزارات اقدس پرتمبر (گنبد، روضهاور قبرگی صورت میں) پرقلم اٹھا نا اورا سکے جواز كودلائل سے ثابت كر نا اورسلف سے اسكى اباحت نقل كرنا تمام عالم اسلام كے جمله مسلمانوں کے اس مسئلہ براطمینان کیلئے بہت کافی ہے۔ کیونکہ ان شخصیات ہے ہی جمله فنون بالخصوص عديث وفقه مين جميع عالم اسلام مين بلالحاظ مسلك وندبب استناد کیا جاتا ہے اور ان کی رائے کو قانون اسلامی میں سندتصور کیا جاتا ہے۔الحمد لله! بيسب مستيال قبورعلاء واولياء برقب كنبداور روضے بنانے برقائل وعامل ہيں اور پھران کے ساتھ حوالہ نمبرا تا اسے ائمہ دین لینی ملاعلی قاری ،صاحب مجمع البحا۔ حنغرت امام عبدالغني تابلسي اورحصرت اساعيل حقى صاحب تفسيرروح البيان كاواضح موقف بھی جواز بناعلی القور برے فَالْحَمَدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ. (5) بلكهاس مسئله مين ديمرائمه كے مقلدين نے بھی حضرت امام اعظم ابوطنيفه کے مسلك كوعملا اختياركيا باور جارے لئے بيدانتهائى مسرت كامقام بےكہ جواز البناء على القيور كافتوى كماب الميز ان جلداول صغحه ١٩ بر، رحمة الامة برحاشيه ميزان براور بداية المجتبد جلداول صغيه ١٩ برحضرت سيدنا امام اعظم ابوصنيفه سراج الامت ے 'جُوزُ ذَالِکَ ابُو حَنيفَة ''اور' مُعُ قُولِ ابِي حَنيفَة بِجَوَازِ ذَلكِ

'' کے واضح الفاظ میں منقول ہے۔

عمارت قبور براعتراض اوراحادیث بخاری عمل صحابه وصالحین

امت سے اس کا دندان شکن جواب

اعتراض مشکلوۃ باب الدفن میں مسلم شریف سے ایک روایت ہے۔

نکھلی کر مسول السلم ملک اللہ ملک کے بہتر القبور وان یبنی علیه وان یقعد کی کہتے ہواں یقعد کی کہتے ہوں ہے کہ اس یقعد کی کہتے ہوں ہوئے کی عکیت ہوں ہوئے کی عکیت ہوں ہوئے کی عکیت ہوں ہوئے کی جائے اور اس سے کہ تر وال پر بھی اسلام سے اور اس بات سے کہ اس پر بیٹا جائے اور اس بات سے کہ اس پر بیٹا

جائے"۔

خالفین اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا قبر پرعمارت بنانا۔اور قبر پرمجاور بن کر بیٹھنا حرام ہے۔

جواب: مشرح حدیث کے پچھ طے شدہ اصول اس حدیث کی وضاحت کیلئے پیش نظرر ہے جا ہمیں ۔

(۱) پہلے نمبر پر حدیث کے معانی صرف وہی معتبر ہیں جن سے قرآن وحدیث کے دیگر دلائل سے تضاد واقع نہ ہو (۲) بالخصوص چونکہ صحابہ پاک ، حدیث اور صاحب حدیث کے معانی ہم سے بہتر جائے ہیں صاحب حدیث کے معانی ہم سے بہتر جائے ہیں لہذا صحابہ کے کسی ممل سے ان معنوں میں تضاد نہ آئے بلکہ حدیث کے الفاظ کی توجیہ عمل محابہ کے مطابق کی جائے۔ (۳) امت کے صالحین اُنگھ مُت عکیہ مُ

کامصداق ہیں اور صِر اط الّہٰدیسُ انعمات عکیہ میں الّٰذین " واضح ہے کہ ہم ان صالحین شخصیات کے راستہ کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ صراط القرآن یا صراط الحدیث کی بجائے الھیدنا الصّر اط المستقیم صراط الّٰدین القرآن یا صراط الحدیث کی بجائے الھاظ ہے بارگا والٰی ہیں بیا قرار کرتے ہیں کر آن انگھ مُت عکیہ مانی معتبر ہیں جو صراط متنقیم پرگامزن صاحب انعام صالحین کریں گے اور محد شین نے بھی بیاصول معانی حدیث کے قیمن میں خودقائم صالحین کریں گے اور محد شین نے بھی بیاصول معانی حدیث کے قیمن میں خودقائم کیا ہے۔ مثلاً ابوداؤ وشریف کتاب البوع ع ذخیرہ اندوزی کی ممانعت والے باب میں ایک حدیث روایت کی گی اور اس کے بعد ہے قیال اُبو و داؤ د ھا اللہ اللہ کے اور میں ماطل قال ابو و دائو د کان صعید بن مسیّب ... "

(ابوداؤ دمترجم جلد ١٣صفي ١٣٥،٣٥)

ترجمہ: "امام ابوداؤر نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بیردایت محض باطل ہے کیونکہ حضرت سعید بن میتب کاعمل اس کے الث ہے" دیکھیں یہاں امام ابوداؤ د نے کے از صالحین کے عمل کے مقابلے میں مردی روایت کو باطل محض قرار دیا ہے اورای ابوداؤر جلد سوئم صفحہ ۵۳ پر حدیث مبارک کھی کہ" ہر پیراور جمعرات کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے سوائے اس کے جسکی اپنے بھائی سے عداوت ہو" ۔ حدیث مبارک لکھنے کے بعد معانی حدیث کیلئے امام ابوداؤد نے صالحین امت میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عمل سے استدلال کیا ابوداؤد کے الفاظ ملاحظہوں ۔ ' قَالَ اَبُورُ دَائو دُ وَإِذَا کَانَتُ الْهِ جُورُةُ لِلْهِ فَلَيْسَ مِنُ کے الفاظ ملاحظہوں ۔ ' قَالَ اَبُورُ دَائو دُ وَإِذَا کَانَتُ الْهِ جُورُةُ لِلْهِ فَلَيْسَ مِنَ

هُذَا بِسُنَى عَمُرُ بَنْ عَبِدِ الْعَزِيْزِ غَطَى وَجَهَهُ عَنْ رَجُلِ " ـ ترجمه: \_ "امام ابوداؤد نے فرمایا کہ اگر بھائی سے عداوت محض اللہ کیلئے ہوتو اسے اس حدیث میں بیان کی گئی سز ااور دعید ہے کچھتاتی نہیں کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آدمی سے (مستقل طور میر) اپنا مند دُھانب لیا تھا'' اور امام ر ندی تو سندیجے والی حديد الأنجى أف ليس عَدليه عُدل العلماء "الحراكي ملى ميتيت كالعين كر ویتے ہیں اور عمل علما و سے میرثابت کرتے ہیں کدامت کے علماء کے یاس شایداس صدیث کی نام و دوسری حدیث یا کوئی دیگر بہتر دلائل موجود ہوں۔ چونکہ خالفین کے یاس بھی ایک اعراض ہے لہذاان تینوں اصواوں کوہم نے پہلے بیان کردیا ہے کہ حتی واضح ہو سکے اور اس کے جو معنی اہلِ حق سحابہ وصالحین امت نے سمجھے ہیں و ہی درست مجھے جا تیں۔ اعتراض ندکور میں حدیث محولہ کی نہی سے حرام مراد لینا باطل محض ہے

اعتراض ندکور میں حدیث محولہ کی نہی سے حرام مراد لینا باطل محص ہے حدیث ندکورہ کے ابتدائی الفاظ ہیں 'نہے کہ دسٹول اللّٰهِ اُن .... ''معترض نے اس نہی سے حرام مرادلیا ہے وہ باطل محض ہے اور اصولِ حدیث اور فن حدیث اور نیا حدیث اور نیا میں بیشتر ٹو ابی ایسے وارد ہیں جو محض تنزیبی ہیں اور یہ تمام احادیث الفاظ ہے بی شروع ہوتی ہیں 'نہ نیاسی کہ سُول الملّٰهِ عَلَیْتِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْتِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

پیازلہن کیا کھانااورای طرح بناء علی القبور وغیرہ وغیرہ کی سب حدیثیں و تھی رسول الله "كالفاظ مے شروع موتى ہيں ۔اب زيادہ سے زيادہ بيكها جائيكا كرية كى تنزیبی ہے جو جواز کے ہرگز مخالف نہیں۔خود سوچیں کیا روزانہ تنکھی کرنا حرام ے؟ اور كيا كرم كھانا كھانا حرام ہے؟ اگر ہے توكوئى بھی شايد پھراس حرام سے بجنے كادعوىٰ نەكر سكے \_ بلكەرىيىنى تىزىمى كىم كىمھاروە كام كركىنے كى صورت ميں كسى بھى وعید کولازم نبیں کرتی بلکہ جواز کو ٹابت کرتی ہے۔اس موقع پرصرف مزارات ہے ہی بیروعناد کیوں؟ ہم مخالفین کومسجدیں پختہ نہ کرنے ،انکو بلندنہ کرنے ،ان میں نقش ونگار نہ کرنے اور مساجد کے منارے نہ بنانے کے احکام پر بنی صحاح ستہ ہے احادیث پیش کر کے ان کا جواب مخالفین سے طلب کرتے ہیں اور صاف بات ہے جوتمهارا جواب ہوگاجھیں وبناء قبور پر ہمارا بھی وہی جواب ہوگا۔ (1) قَالَ رَسَول اللَّهِ عَلَيْكُ مَا أُمِرَتَ بِتَشْبِيدِ المُسَاجِدِ (الوداؤد شریف)۔ ترجمہ: '' حضورہ ایسے نے فرمایا مجھے مساجد کے پختہ کرنے کا حکم نہیں دیا

قارئین! میں کل نام نہاد! ہلحدیثوں اور غیر مقلدوں اور نجدی دیو بندی گروہوں
سالین اور اور شریف کی اس حدیث کا جواب طلب کرتا ہوں۔ حضور سیدعالم علیت کو جب مساجد پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا تو تم نے کون می ومی سے بیچکم حاصل کر لیا؟ نیز رید کداس حدیث کی روشن میں مسجد حرام شریف سمیت تمام پختہ مساجد کا کیا شرع تھم ہے؟ یہاں پختہ مساجد کا کیا شرع تھم ہے؟ یہاں پختہ مساجد کا کیا

(2) قَالَ ارَاكُمُ تُشُرِفُونَ مُسَاجِدً كُمْ بِعُدِي كَمَااَشُوفَتِ الْيَهُودُ كَنَا السَّهَا وَكَمَااَشُوفَتِ النَّصَارِلِي بِيعُهَا (ابن مَلجِرَ بِي صَحْيَا ۵) ـ ترجمه: حضور السَّهَا وَكَمَااَشُوفَتِ النَّصَارِلِي بِيعُهَا (ابن مَلجِرَ بِي صَحْيَا ۵) ـ ترجمه: حضور السيدعالم عَلِي فَ ارشَاد فرمايا مِن تهمين و يَحقامون كُتم مير بعدا في مجدول كو بلندكيّ كو بلندكرو مج جي كه يهود في البيخ كنيب اورنصاري في البيخ كرج بلندكيّ (3) وَال مَاسَاء عُملُ قَوْمٍ قَطُ الأَزْحُرُ فُواَ مَسَاجِدَ هُمُ (ابن ماجر بي صَحْمَ هُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَالُ مَا مِنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ 
بناء برقبورا ورتشييد مساجد كي نهي اور دونوں کے طل میں مطابقت علامه ابن المنير شرح جامع سيح ميں فرماتے ہيں "ان احادیث ہے مستنط ہے کہ مهاجد کی زینت و آرائش ، پخته ، بنا تا اور منار لے بنا نا مکروہ ہے اس لئے کہ مال ب وجد خرج موكا بال اكرمساجد ك تعظيم كيلية آرائش موتو يجهمضا كفتهيل-اكركوني مخض وصیت کرے کہ اس کے مال ہے مسجد کی مجھکاری یا سرح زردر نگ کردیں تو وصیت نافذ ہوگی کیونکہ لوگوں میں جس طرح کہنٹی ٹی باتنیں بیدا ہو کئیں اس طرح ا کے لئے فاوی بھی نے ہوئے مسلمانوں اور کفار سب نے اپنے گھروں کی کچکاری شروع کردی پخته اور منقش بنانا شروع کر دیا۔اب اگر ہم مساجد کو بڑے براے کھروں کے درمیان ولی اینٹ سے ان سے بہت بنائیں تو مساجد کی بے وفتى ہوگى لېذامىجدىں پختە بنانا \_منار \_ تغمير كرنا \_منقش كرنا اورائلى آ رائش كرنا چائزے۔

(بحواله دلائل المسائل صفحه ١١٨)

قار کمین اِنعظیم مساجد کی نیت کرنا اور پکی نه بنا کران کو بے وقعتی اور تحقیر سے بچانا ای است است است کی تو جیہہ ہے اور یہی تو جیہہ جسم قبور مشائح کے بارے امت کے تمام علماء نے آج تک کی ۔ ایک کو قبول اور دوسر بے کورد کرنا آخر کونسا انصاف ہے؟ اور مزید دیمیں۔

خواص کی قبور برتے اور عمارت بنا تا سنت صحابہ ہے

جن جید معابہ نے قبور پر تبے بنائے کیا انکے پیش نظر مید صدیث نتھی؟ حدیث مسلم کی توجیبہ کمل محابہ کے مطابق ہونی جاہے۔

(1) بخاری شریف میں ہے۔ 'لَمْ مَاتَ الْسَحَسَن بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيٰ مَسَنَةً '' بِرَجِمِهِ: ' جبامام حسن بَنَ عَلَيٰ قَبَرَه سَنَةً '' بِرَجِمِهِ: ' جبامام حسن بَنَ حَسَن بِنَ مُولَت بُوعِ فَيْ وَقَت بُوعٌ وَقَدَ الْكَانُ مِن الله تعالى عنهم ) فوت بهوے تو الحق زوجه حضرت سيده فاظمه بنت سيدنا حضرت مولا امام حسين (رضى الله تعالى عنها) نے الحق قبر پرايك سال تك قبه لگائے وہما''۔

اس حدیث پر حضرت ملاعلی قاری کی بحث مرقات شرح مشکور آب البکاء میں سنیں ۔ ''السظاً هو ُ انَّه 'لاِ جُنِماعِ الاَ حُبَابِ لِلَّذِي وَ قَو آنَهُ الْقُو آنِ وَ حُضُورِ الاَحْدَابِ بِالْسَمَعَ فَو وَ الاَحْدَابِ بِالْسَمَعَ فَو وَ الْمَا حُمُلُ فِعَلِهَا عَلَى الْعَبَثِ الْمَكُرُو وَ فَعُيُرُ الاَحْدَابِ بِالْسَمَعَ فَو وَ المَّا حُمُلُ فِعَلِهَا عَلَى الْعَبَثِ الْمَكُرُو وَ فَعُيرُ الاَسِيَّةِ الْمَابِيَةِ الْمَامِرِ وَمَ كَالِيقِ لِيصَنِيعَ الْمَلِ بَيْتِ '' ـ ترجمہ: فالم مرحوم کے دوستوں اور محابہ کے جمع مونے کیلئے تھا تا کہ الله کا ذکر اور تلاوت قرآن مجد کریں اور دعائے معفرت کریں کین اس سیدہ پاک کے اس کام کوعن بے فائدہ اور محروہ محمد الله بیت نبوت کی شان کے قطعاً خلاف ہے۔

(2) وَطَوَرَ بَ عُمُورَ ضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَلَى قَبْرِ زَينَبَ بِنَتَ جَحْشِ (عِنى جلد م مغيه ١٥٥) - ترجمه: - حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في حضرت نينب بنت جحق كى قبر پرقبداگايا -

(3) وَضَرَبَتُ عَائِشَةُ عَلَىٰ قَبُرِ أَخِيهَا - رَجمه: "حضرت عائشة فالي

بهائی کی قبر برقبدلگایا" - (مینی جلد اصفحه ۱۳۹)

(4) ای بینی شرح بخاری میں ہے۔ و صَسَرَبَهُ مُحَمَّدُ بَنَ الْنُحَنِفِيَّةَ علی قَبُرِ ابن عَبَّاسٍ ۔ ترجمہ: دمحہ بن صنیفہ نے حصرت ابن عباس کی قبر پرقبہ بنایا (عینی جلد منفیہ ۱۵)

(5) بدائع الصنائع جلداول صفحه ۳۲۰ پر ہے:۔'' جب طائف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا'' صلی عکی محمد مُدُدُ بُنُ الدُّحَنفِیَّةُ وَجُعَلَ عَباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا'' صلی عکی محمد بن حنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اوراکی قبر پر قبہ بنایا۔

قارئین! احادیث بالاسے خواص کی قبور پر تبے حضور سیدنا و مولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ ، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق ۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے بیئے حضرت محمد بن مند کا روق ۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے بیئے حضرت محمد بن حضیہ کے فاروق سے سنت وسی ابرنا بت ہوا۔

(6) اوراب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فیصلہ کن حوالہ سنتے۔ آپ نے علامہ کر مانی شارح سجے بخاری کے حالات میں لکھا ہے۔

"كدورایام حیات خود برائے خود قبرے و عاقبت خاند در جوار قبر حضرت شیخ ابو اسحاق شیرازی درست ساختہ بود و بالائے آل قبہ عالی تر تیب کردد۔ درهمال مقام مدفون شد۔ ترجمہ:۔ "حضرت علامہ کریانی نے اپنی زندگی میں اپنے لئے قبر بنوائی اوراس پر عالیشان قبہ بنوایا مجراس میں مدفون ہوئے"۔

في مسلمه اصول حديث كي روشني مين حديث مسلم كا مطلب ہم نے جواو پر تین اصول حدیث قائم کئے ہیں انکی روشی میں پہلی بات رہے کہ قرآن یاک سورہ کہف سے بناءعلی القبور کا جواز ہے اور بیٹمی تنزیمی بذات خود جواز فراہم کرتی ہے جس طرح کہم نے اوپر مساجداور مقابر کی نہی اور دونوں کا ایک ہی حکم جواز اوپر ٹابت کیا۔ دوسرے نمبر پر مل صحابہ تبے بنانے پر ظاہر و باہر ہے۔تیسرے صالحین امت سے خود اینے لئے تبے بنوانا اور پہلے فوت شدہ بزرگان وین کے تبے بنانا اکناف عالم میں ثابت ہے تا کدان کے قبورِ مقدسہ کی تعظیم ہواوران ہے انکی روحانی سطوت کفار پر قائم ہواور اہل اسلام ان کے انوار سے مستنیر ہوں اور جابل وعوام کے باؤں میں ان کی قبورِ مقد سدروندے جانے ے نے سیس ۔ البذاعلاء نے قرآن مجید کے ظاہر جواز، قبر بنانے کا تعل سنت محابہ ہونے اور جمع امت محدید علیہ کے صالحین کا مشائے کے روضوں پر جانے اور روضے بنانے اورخود بنوانے کی بناء پر حدیث مسلم کی بہتو جیبہ کی کہ(ا) اس سے مراد بناءللسکونة ہے بعنی اپنی رہائش کیلئے قبور پر گھر وغیرہ بنانا درست نہیں کہ اس نیں اہل اسلام کی قبور کی اہانت ہے (۲) بعض نے اس نبی کوقبورِ عوام سلمین پر حمل کیا اور مشائخ وعلماء صالحین کی تبور میار کہ کواس ہے مشنی رکھا (۳) اور اگر زائرين وقارئين كى استراحت كيلئے يا شوكت اسلام كى علامت كيلئے ہوكہ لوگوں كو صلحاء کی مزار کا پنة لگ جائے اور كفار آكر ديكھيں كه دنيا ميں اعمال صالح كرنے

والے کی قبر کا بھی کیامقام ہے کہ اس کواللہ نے ذکر اور رفع حاجات کا ذریعہ بنادیا ہے۔ توبالکل جائز اور درست ہے۔ (سم) بعض نے علیٰ کامعنی حقیقی مرادلیا۔ يعى نهلى أن يبنى عليهِ وأن يقعد عليه \_ترجمه: - مع كيااصل قبر كاور بلند تعمیر کرنے ہے' اور اس فقیر محمد رفیق کیلانی کے نزدیک میعنی بی حدیث مبارکه کا اصل مدلول میں کیونکہ حضور سید عالم علیہ کی شریعت مبارکہ کا ایک بنیادی اصول ہے۔ خیالیفواالیمشر کین کہ مشرکین کے الث عمل کرو'۔ آج بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ فلعہ قاسم باغ کہنہ ملتان میں اور ضلع گوجرانوالہ شہررسول تگر میں کئی مشرک انگریزوں کی قبریں ہیں اور انکی قبریر بناء بالکل عمود آاصل قبریر ایک باندستون کی شکل میں تعمیر کی گئی ہے۔ نھی ان یبنی علیہ''منع فر مایامسلمانوں کو اصل قبر پرمشرکین کی طرح ستون نمانتمیر کرنے ہے 'وان یقعد علید ''اور شع كياخود قبركاو پر جيمنے ہے' اور منع كياخود قبر كے او پر جیمنے ہے' اسكى مويدابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک آ ومی کسی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا سرکار دو عالم علي في الاتو ذوصاحب قبركة قبرواكة تكيف نددواورخود قبر كاوير بينها تو صاحب قبر كيلي زياده تكليف ده ب نه به كدان يقعد عليه سے مراد وہال انتظام وانصرام مزارات كيلئے مجاور بن كر بينهامنع ہے۔مجاوراى كو كہتے ہيں جوقبر كا انظام رکے،اے کھولنے اور بند کرنے کے لیے جاتی اپنے پاس رکھے اور سے کام ام الموسين حضرت عائشه صديقه خود كرتى تصيل جائي آپ كے پاس موتى مفكلوة باب الدفن میں ہے کہ آ ب ہی حجرہ شریف کھلوا کرزیارت کراتیں۔ پھر آج تک روضہ

مصطفیٰ کریم علیہ انتحسیۃ والتسلیم پرمجاور رہتے ہیں کسی نے ان کو ناجا ئزنہ کہاان کا وہاں رہنا اور صدیوں ہے ان کو کسی کا ناجائز نہ کہنا ہی مجاورین قبور کے جواز کی دلیل ہے۔

ق قبور پر روضے بنانے کے مخالفین کوسا کت وصامت کر دیے والے چندسوال:۔

(1) الحمد ملند! گنبدخضری شریف کے نظارے ہم گنا ہگاروں کی شفاعت کی سند

گنبر خفری خدا تجھ کوسلامت رکھے دکھے لیتے ہیں تجھ کوتو بیاس بچھا لیتے ہیں وقت کی قید نہیں، ہیں بیرکرم کی ہاتیں سرکار کی مرض ہے جب چاہیں بلا لیتے ہیں طاہر ہے رسول کریم علیق کے روضہ شریف پر گنبد عالی شان بے شل و بے مثال بنا ہوا ہے۔ اللہ کریم اسکی تابانیوں، عظمتوں، اور شانوں کوصاحب گنبد خضر کا علیق کی شان رفیع کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے گا اور اس کے نورانی نظار ہے ہم گنا ہمگاروں کو بار بلد شفاعت کی سند عطا کرتے رہیں گے انشاء اللہ تعالی ۔ اب ہمرایک پرعیاں ہے اور کس سے می شند عطا کرتے رہیں گے انشاء اللہ تعالی ۔ اب ہموئی اس وقت کس صحابی یا تابعی سے انکار مروی نہیں سوال ہے کہ کیا کس نے بھی موئی اس وقت کس صحابی یا تابعی سے انکار مروی نہیں سوال ہے کہ کیا کس نے بھی صدیث منع بنا کی چیش کی؟ (2) کیاروضہ شریف میرے آتا علیہ الصلو ہ والسلام کی تعمیر اور بنا پر بھی نام نہا وسلم اور درون خانہ ذریت عبداللہ بن ابی کواعتر اض ہے؟

(3) نیز به کدایی پیش کرده حدیث کی روشی میں گنبدخصری شریف کے متعلق تبهارا كياعقيده ہے؟ كل كربيان كرين تاكة تهارى اصليت طشت از بام موسكے۔(4) جہارم یہ کہ اگر روضہ نبوی علیہ کواس علم سے مشتی کیا جاتا ہے تو اس استناء کی آب کے یاس کوئی قولی حدیث یا کوئی ضعیف سے ضعیف ویگر شرعی ولیل كيا ہے؟ جبكدروضه بنوى علي كى زيارت كرنے والے كيلئے بيخوشخرى ہے۔ مُنْ زَارُ قَبُهِ يَ وَجُبُتُ لَهُ شَفَاعَتِي ـ ترجمہ: \_جس نے میری قبرانور کی زیارت کی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگئ۔ جب شفاعت واجب ہوگئی تو اس زائر کا مسلمان ہوتا ،اس کا خاتمہ بالایمان ہونا اورجنتی ہوتا ہرلحاظ سے ثابت ہو گیا۔ جب زائر کیلئے بیتمام اخروی بشارتیں بیٹنی ہیں تواسے زیارت کرنے کے جرم میں مشرک كہنے والا يا تو ياكل ہے يا اينے انجام بديے واقف نہيں ۔اللہ تعالیٰ ہدايت عطا فرمائے (آمین)

(5) پنجم یہ کہ اگر اس میں رسول کریم علیہ کے خصوصیت ہے تو سید نا ابو بکر و سید نا ابو بکر و سید نا عرفار وق رضی اللہ تعالیٰ عہما بھی تو اسی جمرہ شریفہ میں مدفون ہیں ان کیلئے بنا علی القبور کو جائز رکھنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ (6) اگر کہا جائے کہ ججرہ شریفہ کی ممارت وفن سے پہلے بنی ہوئی تھی اور ممنوع وہ ہے جو وفن کے بعد ہوتو بخاری شریف جلد دوئم صفحہ ۱۸ دیکھیں کہ ولید بن عبد المک کے عہد میں ایک دیوار ججرہ پاک کی گری حضرت سید نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک نگا ہوگیا بھرتمام تا بعین کے ساھے حضرت سید نا عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد نے خودئی تقمیر

کی اور آج روضه مقدسه بالکل ہی بعد کی عمارت ہے بیسب قبرانورسید عالم علیہ ا اور قبورِ سینخین رضی الله نتعالی عنهما بر بعد دنن بناعلی القبور ہوئی اس کا تمہارے نز دیک كياتهم ٢٠٤٠) كياكوني ايك حديث بيش كرسكة موكه نبي ياك علياته ن کسی مسلمان اور صحابی کی قبرگرانے ،اکھیڑنے یا مسمار کرنے کا حکم دیا ہو؟ کیا صرف مشركين كى قبري گرانے كا آپ نے حكم نبيس ويا؟ آخری بات: حقیقت بیے کہ ان سات سوالوں کے اگر خارجی جواب دے دیں اورا پناباطن ظاہر کردیں تو مسلمان انہیں صفحہ ستی ہے مٹادیں وہ اولیاءاللہ جن کے نصيبوں ميں ظاہرزندگي ميں حضور سيدعالم عليہ كي ہرسنت اداكر نامقدر ہے اسكے متعلق علم ب إنسما الكَفَبرُ رُوضةً مِنَ رَياضِ الجنةِ (ترمَدي) كرقبوراولياءو صالحین جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہیں جنت عزت کی جگہ ہے۔ سکون کی عكه بـ تعظيم كے قابل بـ "فزوروها" " وظم بان كى زيارت كرو" \_اولياء کے زائرین ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ان کے بیٹھنے کیلئے ،قرممکن مجیدوورود شريف يرصف كيلي معقول انظام اور عمارت جاسية اور بعد وصال اولياء ، اتباع نبوي ميں انكائھى روضہ بنتا بذات

خودان کی جیتی جائتی کرامت بھی ہےاور گنبدِخصریٰ اور صاحب گنبدخصریٰ کی اتباع سے محبت کا ثبوت بھی۔

نوٹ: اب ایکلے باب میں وہاہیہ کا گیار ہویں شریف پر اعتراض کیلئے پیش کردہ آیت پر ہم منقد مین کی گیارہ معتبرترین تفاسیر کے حوالے بلاتھرہ پیش کرتے ہیں۔ باسششم

ومًا أهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَامِعتْرَتْفَاسِيرِ عَيْرَلَ

كانام كيكرذ كاكيا (وه حرام ي)

اب اس مے معلق مفسرین کرام کی آراء ملاحظہ ہول

(1) جلالين: بالامه جلال الدين سيوطى لكهة بين - وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(2) بيضاوى: \_حضرت علامه تاصرالدين الى سعيد عبدالله بن محمر بن محمر الله الشير ازى البيصاوى اس آيت كے متعلق فرماتے ہيں ۔ (وُمَا اُهِلَ بِه لِغُيرُ اللهِ) الشير ازى البيصاوى اس آيت كے متعلق فرماتے ہيں۔ (وُمَا اُهِلَ بِه لِغُيرُ اللهِ) الشير الصَّوَتُ عِندُ ذَبِهِ اللهِ عددار النَّسِير بيناوى صفحه هذار

فراس) ترجمه: وُمَا اهِلَ بِلِغَيْرِ اللّهِ لِعِنى بت كيليّے ذيح كرتے وقت واز بلندكيا كيا

(3) تفسيرمظهرى: -قاضى محدثناء الله اين تفسير مين فرمات بين -

(وَمَا اُهِلَ اِبِهِ لِغَيْرِ اللّهِ) قَالَ وَبِيعُ بُنُ انْسِ يَعْنِى مَاذُكِرَ عِنَدُذُ بُحِهِ اِلسَّمُ عَيْرِ اللَّهِ وَالْاَهُلَالُ اَصُلُهُ رُوْيَةُ الْهِلَالِ يُقَالُ اَهُلَّ الْهُلَالُ أَمَّ لُمَّا الْهُلَالُ ثُمَّ لُمَّا الْهُلَالُ اَهُلَالُ اَهُلَالُ اَهُلَالُ اَهُلَالُ اَهُلَالُ الْهُلَالُ الْهُلَالُ الْهُلَالُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(تفييرمظهري جلداصفحه ٤ المطبوعه: اداره اشاعت العلوم)

ترجمہ: وہا اهل بہ لغیر اللہ کے متعلق رہے بن انس نے کہا کہ وہ جانور بھی حرام ہیں الجن پر بوقت ذرئے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اهلال کی اصل جا ندکا در پکھنا ہے کہا جاتا ہے اهل الصلال کے وقت بلند آ واز سے اللہ اکبر کہنا لوگوں کی عادت ہو گیا تو پھر مطلقاً اهلال بلند آ واز کے معنی میں بولا جانے لگا اور کھار جب اپنے بنوں کیلئے جانور ذرئے کرتے ہے تو ان کے ذکر کے جانے لگا اور کھار جب اپنے بنوں کیلئے جانور ذرئے کرتے ہے تو ان کے ذکر کے ساتھ آ واز بلند کرتے ہے تو ان کے ذکر کے ساتھ آ واز بلند کرتے ہے تو یہان کی عادت ہوگئی اس لئے ہر ذارئے کو محل یعنی ساتھ آ واز بلند کرتے ہے تو یہ وہ بلند آ واز سے تسمید نہ می کرے۔

(4) تفسيرروح البيان: \_شيخ اساعيل حتى الي تغيير مين فرماتے بين

رومًا أهيل بيه لمغير الله) هُوَ كُلُّ مَا يُتَفَرَّبُ بِهِ إِنِى اللهِ مِنَ الْصَاحَاتِ
الْبُدُنِيَةِ وَالْمَخْيُراتِ الْمَالِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْحُلاصِ لِللهُ وَفِي اللَّهِ بَلُ لِلرِيا وَالسَّمُعَةِ فِي سَبِيلِ الْمُكُدِّى \_ (تفيرروح البيان جلداصفي ۱۵۸م مطبوعا حياء الشري سَبِيلِ الْمُكَدِّى \_ (تفيرروح البيان جلداصفي ۱۵۸م مطبوعا حياء التراث العربي) ترجمه: بروه كام جوالله تعالى كاتقرب عاصل كرنے كيائي كيا جاتا ہے خواہ وہ عبادات بدنيه عين سے بويد بوجب وہ الله تعالى كيائے عليہ على مال من بين الله على الله على من بين من الله عمد اور خوابش برتى ہوتو وہ ما اهل بالغير الله كائم من والله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

(6) تفسير خازن: -علاؤالدين على بن محدالبغد اوي الني تفسير ميس فرمات

ين (وَمَا اَهِ لَ بِهِ لِغَيْرُ اللَّهِ) يَغْنِي وَمَا ذُبِحَ لِلْا صَنَامَ وَالطَّواغِيُّتُ وَاصلُ الْاهَ لَالْ وَفَعُ التَّصُوتِ وَذُلِكَ اَنهُمْ كَانُوا اَيُرْفَعُونَ اَصُواتَهُمُ بِذَكُرِ الْهُ عَهِمُ اَذَا ذَبَ سُحُو لَهَ الْحَرَٰى ذَلِكَ مَجُولَى الْمُولِلَهُمُ وَحُالِهِمُ حَتَى الْهُ عَلَى الْمُولِلَهُمُ وَحُالِهِمُ حَتَى قَلِيلًا لَلْمَ الْمُحَلِيةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(7) تفسيرا بحرالحيط: عدة النحاة والمفرين اليرالدين اليوعدالله محدين اليسف بن على بن يوسف بن حيان الاندلى الغرناطي قرمات بين و مسا أهل بيه ليعتبر الله أي ما ذُبح للا صنام و الطو أغيت قاله ابن عباس و مجاهد و قَتَادَة و الضّحَاكُ أو ماذكر عليه اسم غير الله قاله الربيع بن أنس و عُيدره أو ماذكر السم المسيح عليه قاله الزهري أو ماقصد به غير و عُيدره أو ما فكر إسم المسيح عليه قاله الزهري أو ماقصد به غير و بحد الله تعالى للتفاخر و التباهي قاله على و المحسن و روى أن عليا في الله قرركها الناس و المحدد الله على النيام في النيام في النيام في النيام المرابع على النيام في المرابع المرابع على النيام في المرابع على النيام في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع على النيام في المرابع على النيام في المرابع المرابع المرابع على النيام في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم

ولات كُلُوهُ وَكُلُوا مِنَ ٱشْجَارِهِمَ وَالَّذِي يَظَهَرُ مِنَ الْأَيَةِ تَحُرِيمُ مَا ذُبِحَ لغيرُ اللهِ فَينُدُرُجُ فِي لَفُظِ غَيرُ اللهِ الصَّنَّمُ وَالْمَسِيَحُ وَالْفَخُرُ وَاللَّعُبُ وسَيِقِي ذَٰلِكَ اهَلَا لا لِانْهُمُ يُرُفَعُونَ اصُواتِهُمُ باسِم المَذُ بُورِح لَهُ عِنْدُ اللَّابِيُحَةِ ثُمَّ تُوسِعُ فِيهِ وَكُثَرَ حَتَى صَارَ السَّمَّا لِكُل ذَبِيحَةٍ جَهُرُ عَلَيْهَا اولَهُم يَحِهَرُ كَالًا هَلَالِ بالتلبيّة صَارَ عَلَمًا لِكُلّ مُحُرِم رَفْعُ صُوتَهُ أَوْلُمُ يَرُفَعُهُ وَمَنَ حَمَلَ ذُلِكَ عَلَى مَاذَبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَهِي الأوثانُ اجَازُ ذُبِيَحَةُ النَّصَرَانِي إذا سُمَى عَلَيهَا بِاسَم المُسيح وإلى هُ لَذَا ذَهَبَ عَطَاءً وَمُنكُ حُولٌ وَالْحَسَنَ وَالشَّعَبَى وَابنَ الْمُسَيِب وَالْاوْزُ اعِنَى وَاللَّيْتُ وَقَالَ ابُو حَنيفة وَ ابْوَ يُوسُفَ وَ مَحَمَّدُ وَزَفْرُ وَمَا الكُ وَالشَافِعِي لَاتُوكِلُ ذَبِانْجُهُمُ إِذَا سَمُوا عَلَيْهَا إِسْمَ الْمُسيح وُهُ وَ ظَاهِ وَ قَوَلِهِ لِغَيرَ اللَّهِ كَمَا ذَكُونَاهُ لِأَنْ الَّا هُلَالَ لِغَيرَ اللَّهِ هُو اظهَارُ غَيرُ ابسَمِ اللَّهِ وَلَمُ يَفُرُقَ بَينَ اِسَمِ الْمُسِيَحِ وَالسِّمِ غَيرِهُ وَرُوى عَنَ عَلِيمُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعَتُمُ الَّيهُورَدُ وَالنَّصَارِى يُهِلُونَ لَغَيرَ اللَّهِ فَالأ تَاكَلُوا وَأَهِلَ مُبني لِلْمُضَعُولِ الذِي لَمْ يُسَمُّ فَاعِلُهُ وَالْمَفْعُولُ الَّذِي لم يُسَمُّ فَاعِلُهُ هُو الجَارُ وَالْمُجُرُورُ فِي قُولِهِ بِهِ وَالصِّمِيرَ فِي بِهِ عَالِدُ عَلَى مَا إِذَهِ مَ مُوصُولَةً بِمَعَنى الَّذِي وَ مَعَنى أهِلَ هُكُذَا أَي صَاح إِفَالَهُ عَنِي وَمَا صِيْحَ بِهِ أَيُ فِيهِ أَيُ فِي ذَبْحِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ كِسَايَة عَنْ كُلِّ مَاذُبِحَ لِغَيْرَ اللهِ صِيحَ فِي ذَبُحِهِ اولهم يُصَحَ كَمَا ذَكُرُ

ترجمه: ومااهل بلغير الله يعني وه جانورجو بتول اورطواغيت كيلئے ذري كئے محيين ومااتل ۔۔ کی تیفیرحضرت ابن عباس ، مجاہد قنادہ اور امام ضحاک نے فر مائی۔امام ریج بن انس نے فرمایا اس سے مراد ہروہ چیز جس پر غیراللہ کا نام لیا جائے امام ز حرى نے كيان سيمراد بروه ذبيحه بحس يرس عليه السلام كانام ليا جائے۔ جناب ملی اور حسن نے قرمایا۔ اس سے مراد ہروہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندى حاصل كرنامقصرونه موبلك فخراورريا كارى مقصدود وبناب على عددايت كيا كيا ہے كہوہ اونث جوعاب ابوالفرز دق نے ذريح كيےوہ ان جانوروں ميں شامل ہیں جو مااحل ۔۔ کے ترت آتے ہیں۔ جناب حسن ان اونٹوں کے گوشت کھانے سے نتع كرت منتے جنہيں كوئى عورت الموركيل كے ذرئ كرے اور فرمايا كديدوه البيل جنبيل بت كيك ذرح كيا كيا ب حضرت عائشه سے يو جما كيا كه ان ا انورول کے اُنشت کھانے کا کیا تھم ہے جنہیں کفار مجی لوگ اپنی غیراسلامی عبدول یا تبوار دل پردن کرتے ہیں اور سلمانوں کومد سیمی کرتے ہیں آ بے نے فرمایا انہیں ندکھاؤ۔ بلکہ ان کی سبزیاں متر کاریاں ، فروٹ وغیرہ کھا لیا کرو 'وہ مسئلہ جواس آبیر ریمہ سے ظاہر ہے وہ یہ کہ جو جائور بھی غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا جائے 'وہ وہ ااھل ہے۔ کے اندر داخل ہے ' نے غیر اللہ بت ، شیح ، طواغیت ، نخرید کھیل وغیرہ بھی کوشامل ہے اور اسے اھلال اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ شرکیین ذرج کے وقت اپنے نہ بوح لہ (جس کیلئے وہ جانور ذرج کیا گیا ) کا نام بلند کرتے سے پھر اس لفظ میں وسعت آت گئ حتی کہ ہر ذبیحہ کیلئے اسم بن گیا خواہ اس پر بلند آواز کے ساتھ تام لیا گیا ہویا نہ ۔ جیسا کہ تلبیہ کیلئے اھلال علم ہوگیا ہے ہر محرم کیلئے خواہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کے یا نہ اور وہ حضرات جنہوں نے وہ ااھل ہ۔ ۔ کا اطلاق ماذری علی النصب (وہ جانو باطل معبود ول یعنی بتوں کے نشانات پر ذرج کیا گیا۔ اس

طرف عطا کمول اوزاعی ،حسن ، معنی ابن المسیب اور لیت وغیرہ گئے ہیں۔
اور ابوصنیفہ ابو یوسف ، زمرے مالک اور شافعی اورا مام محمہ نے فرما یا کہ ' ان کا ذبیحہ نہ
کھایا جائے جبکہ اس پرمسے کا نام لیا گیا ہو' اور بیقول باری تعالیٰ لغیر اللّٰہ کا بالکل
ظاہری معنی ہے کیونکہ اھلال لغیر اللّٰہ کا معنی ہی غیراللّٰہ کے نام کا اظہار ہے اور اس
میں مسے اور غیر سے کے نام میں کوئی فرق نہیں اور جناب علی الرتھنی رضی اللّٰہ عنہ سے
روایت ہے کہ ' جب تم یہود یوں اور عیسا ئیوں کو بوقت ذرح غیراللّٰہ کا نام بلند کرتے
ہوئے پاؤ تو تم ان کا ذبیحہ مت کھاؤ''۔ و ما اعمل بہ لغیر اللّٰہ کنا ہے ہا ذرح لغیر اللّٰہ
سے خواہ اس میں بلند آواز سے نام بلند کیا گیا ہویا نہ اور مجوی کے ذبیحہ میں اختلاف

عای طررج میرو بول اور نصرانیول پر کتاب میں حرام کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہے وہ جانور جوانہوں نے اسے اجتماد سے حرام کیا ہے کہ آیا وہ ہمارے لئے حلال ہے؟ ابن عظیہ نے ، الک سے کراہت بھل کی ہے اس ذبیحہ کے تعلق جس پرجناب مي كانام لي كياب يا جي كنيسه كيلية ذي كيا كيا اور مدروجه رام تكنيس بنجا (8) تنسيررون المعانى: -انعلامه ابوالفضل شھاب الدين السير محود الآلوى البغد ادى اين تفير بين قرمات بين - (ومنا اهبل به ليفيئر الله) اى ماوقع مُتَلَبِسًا بِإِ أَيُ مِذَبُحِهِ الصُّوتَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَأَصُلُ الْاهُلالِ عِندُ كَثِيرَ مِنْ اهْ لِللَّغَةِ رُويَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُنُّ لَمَّا جُرُبُ الْعَادَةُ أَن يُرفع الصَّوْتَ بِالتَّكْبِيرُ إِذَا رَأْ وَ. سُمِّي بِذَلِكَ اهُلالًا ، ثُمَّ قِيلَ لِرَفْع الصُّوتِ وَانَ كَانَ بِغَيرُه ، وَالمُوادُ ، لِغَيرُ للَّهِ تَعَالَىٰ الصَّنَمُ وَغَيرُهُ كما هُو الطَّاهِرُ ، وذَهُبُ عَطَاء ومَكُحُولُ وَالشُّعَى ، والحُسنُ وسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ إلى تَخْصِيصِ الْغَيْرُ بِالْأُوَّلِ وَابَا حُوا ذَبِيحَةً النصر اني إذا سمّى عليها باسم المسيح ، وهذا خِلاف مَا أَتَفَق عَليه الْائِيمَةُ مِنَ التَّحْرِيم وانتما قَدَّم بِهِ هُنا لِانَهُ امس بالفعل واخر في مواضع اخر نظر اللمعصود فيها من ذكر المستنكر وهو الذبح لعيسر الله عزشانه \_ (تفيرروح المعاني جلد الجزء الثاني صفيه) مطبوعه: مكتبه

ترجمہ: و مااهل بلغیر اللہ ہے مراد ہے ہروہ جانورجس کے ذیج کے وقت غیراللہ

کیلئے آواز بلند کی گئی ہواور کثیر اہل افت کے ہاں اھلال سے مرادرویرند حالال ہے لیکن جب لوگوں کا بیطریقہ بن گیا کہ وہ جا ندد مجھتے ہی تکبیر یعنی اللہ اکبر بلند كرنے لكے تواس عمل بعنى رويت هلال كواهلال كہاجائے لگا بھر صرف بلندآ وازى كواهلال كہاجائے لگااگر چدوہ غيراللدكانام بى كيون ند بواور غيراللد سےمراد بت وغیرہ ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔عطاء ،کحول شعبی ،حسن ،سعید بن مسینب غیر سے پہلے والامعنى مراد ليتے بيں اى مجدے وہ نصرانی كاذبيحہ جس پر جناب سے كانا م ليا كيا ، ومیاح مجھتے ہیں اور میاس مسئلہ کے خلاف ہے جس کی حرمت پرآئمہ کا اتفاق ہے (9) تفسير قرطبى الجزء الثاني صفحه ١٥٠: \_ ترجمه ": وما اهل بلغير الله عداد ہے وہ جس پرغير الله كانام ليا گيا ہوجيے جوى، بت پرست اور معطل کا ذبیر، بت پرست بت کیلئے ذریح کرتا ہے، مجوی آگ کیلئے اورمعطل کسی چیز پراعقاد ہی نہیں رکھتا، وہ اپنی ذات کیلئے ذیح کرتا ہے جموی جیسے آگ کیلئے ذکے کرے اور بت پرست جیسے بت کیلئے ذکے کرے علماء کا اتفاق ہے كه دونه كها يا جائے ، امام ما لك اور امام شافعی قرما ہے ہيں اگر جوى آگ كيلئے اور بت پرست بت کیلئے ذریح نہ جمی کرے تو پھر بھی وہ نہ کھایا جائے۔ ابن عباس نے فرمايا \_ مااهل بلغير الله عصراد وه جانورجو بإطل غداؤن كے نشانات اور بتون کیلئے ذیج کیے جائیں نہ کہ وہ جس پراسم سے ذکر کیا جائے اور عرب میں ذیج کے وقت ند بوح لد کا نام بلند کرنے کی عادت ہو گئی تھی اور بیان کے استعمال میں عام

ہوگیا حتی کہ اس میں نبیت کا اعتبار کیا گیا جواصل تریم کی علت ہے تو دیکھا نہیں کہ

حضرت علی رضی الله عندان اونٹول کے متعلق بھی نبیت کی رعایت رکھتے ہیں جنہیں غالب ابوالفرزوق نے ذریح کیا تھا آپ نے فرمایا یہ بھی ای قبیل سے ہے جنہیں غیرالند کے لئے ذرح کیا گیا تو لوگوں نے انہیں جھوڑ دیا ابن عطیہ نے کہا میں نے حسن بن ابی الحسن کی اخبار میں ویکھا ان سے ایک امیرعورت کے متعلق سوال کیا کیا کہاں نے کھیل کیلئے ایک بہت بڑے فنکشن کا اہتمام کیا اور اس میں اونٹ ذیج کیے تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہ کھایا جائے اس کئے کہ وہ بت كيلية ذن كيا كيا ب حضرت عائشه صديقه سي وال كيا كيا كه مار عال يحمد تجمی غیرمسلم لوگ ہیں جب ان کی عید ہوتی ہے تو وہ ہمیں تحفہ بھیجے ہیں ہم کیا کریں آپ نے فرمایا جو وہ جانوراس دن کیلئے ذرج کرتے ہیں انہیں نہ کھایا کروان کی سنريال، تركاريال اورفروث وغيره كهاليا كرو" (تفسير قرطبي الجزء الثاني صغه ١٥٠) (10) تفسير النسفى: \_امام عبدالله احد بن محود النسفي اين تفسير ميل فرمات بي

(وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ) أَى ذُبِحَ لِلا صَنَامِ فَذَكِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ إِسُمِ اللّٰهِ
وَاصُلُ الْا هُلَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ أَى رَفْعَ بِهِ الصَّوْتَ لِلصَّنَمِ وَذَٰلِكَ
قُولُ أَهُلِ الْجَاهِلِيَةِ بِإِسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزِّى . (تفسير النسفى جلد اول صفحه ٥٠)، مطبوعه: دار احياء الكتب العربيه
ترجمه: ومااهل بلغير الله عمراد موه جانورجو بتول كيل ون كيا كيا ميا موآوراس

پرغیرالله کا نام لیا گیا ہو۔اهلال کا اصل آواز بلند کرنا لینی بت کیلئے آواز بلند کرنا

اوربیابل جالمیت کا قول تھا۔ باسم اللات والعزی لینی عزی اور لات کے نام سے (11) تفسير الكبيرام فخرالدين الرازيُّ الني تنسير كبير مين فرمات بين-ترجمہ: "و مااهل بلغير الله ، اصمعی نے كہا۔ اهلال كى اصل آواز بلند كرنا ہے تو ہر ا بن آواز بلند کرنے والا کل (اھلال کرنے والا) ہے۔ سیاھلال کالغوی معنی ہے بھرمحرم کو بھی مھل کہا جانے لگا کیونکہ وہ بھی احرام کے وفت تلبیہ کے ساتھ آواز بلند كرتا ہے يہ ہے معنی اھلال۔ كہتے ہیں كہ فلاں نے جج يا عمرہ كااھلال كيا ليعنی اس نے ان کا احرام باندھا اور ذائح کو بھی مھل کہتے ہیں کیونکہ عرب ذیج کے وقت بتوں کا نام کیتے اوران کے ذکر کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کرتے ۔تو مااصل بلغیر الله كامعنى ہوا جو بت كيلئے ذبح كيا جائے اور بي تول مجاهد ، ضحاك اور قبادہ كا ہے۔ جناب رئیج بن انس اور ابن زیدنے کہا ہروہ جانور جس پرغیر اللّٰد کا نام لیا جائے اور بداولی قول ہے کیونکہ لفظ کے ساتھ اسکی مطابقت زیادہ ہے علماء نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کوئی جانورذ نے کرے اور اس سے اس کامقصود غیر اللّٰد کا تقرب ہوتو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا اور اہل کتب کے علاوہ بقیہ لوگوں کے ذبیوں کا بھی یمی حکم ہے۔رہ گئے اهل کتب کے ذبیح تو وہ طلال ہیں بمطابق فرمان البي \_وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوالُكِنْبَ حِلْ لَكُمْ لِيعِنَا بل كتب كاكمانا تمہارے لئے حلال ہے۔ (تفییر کبیر الجز الخامس صفحۃ ۱۱) قارئین محترم امعترترین تفاسیرے آپ نے و مااصل بلغیر الله کی تفسیر ملاحظ فرمائی ا ادا خالفین سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا ان مفسرین میں سے کسی ایک نے

بھی کہیں بھی اس آیت سے گیار ہویں شریف ناجائزیا نعوذ باللہ حرام ہونے کا استدلال کیا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو خدار ااپنی آخرت بچا کیں مسلمان کا ہز کام اللہ کی رضا کیلئے ہوتا ہے اور کسی بھی بزرگ کے نام کے بکرے یا جانور کا مطلب صرف یہ ہے کہ بیان کے ایصال ثواب کیلئے ہے۔

## (ضروری نوٹ)

باب اول کلمہ شریف کے نضائل میں اور اس باب کے دوسرے موضوع " پدعون من دون الله "كے معانى متعينه " يعبد ون من دون الله "كے دلائل ميں انتہائى عرق ریزی ہے صحابہ کرام میں ہے بھی صرف تفییر قرآن میں بالخصوص دعاء نبوی كى حامل شخصيت حضرت سيدنا عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كى معتبرترين تفسیر بیان کی گئی ہے تفسیر ابن عباس کے رواۃ سے مروی مختلف تفاسیر عربی میں بإزار ميں شائع اور دستياب بيں \_نور البديٰ ميں يفضله تعالیٰ حضرت ابن عباس ہے مروی تفییر کی صرف وہ سنداور روایت انتخاب کی گئی ہے کہ جوامام بخاری نے بخاری شریف کتاب النفیر میں سیدنا ابن عباس ہے تفییر میں اور مشکل الفاظ قرآن کے معانی میں آپ سے نقل کرنے میں اختیار کی ہے۔ کتاب مجرامیں پہلے یاب میں درج کردہ تغییر ابن عباس کے سلسلہ میں محولہ تفاسیر کے مصنفین کے سال وفات کے ساتھ مقام طبع وس اشاعت کی تفصیل بھی یہاں دی جارہی ہے تا کہ تخ تنج كيليخ ال مراجع وماً خذيب كوئى دفت پيش نه آئے۔

1- تفسیر جامع البیان عن تاویل آیات القرآن لاین جربر طبری از ابوجعفر محمد بن جربر طبری از ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی 310 انجری ایم پیشن 1964 مطبع دار المعارف قاهره جربر طبری متوفی 1373 اجری مطبوعه دار احیاء 2- تفسیر این کثیر از عماد الدین این کثیر متوفی 1373 اجری مطبوعه دار احیاء الکتب العربیه

3- تفير در منثورللسيوطي متوفى 911 جرى مطبوعه دار المعرفة للطباعة والنشر

بيروت

4. تغییر اتقان فی علوم القرآن از امام سیوطی متوفی 911 جری برطابق . 4 1505 طبع المصریة العامه للکتاب من اشاعت 1394 ججری

5\_ تفسيرالجامع لا حكام القرآن ازامام قرطبى اندكى متوفى 671 بجرى مطبوعه دار الشعب قاہره 1969ء

6- تفسيرابن عباس صحيفه بروايت على ابن الي طلحه مطبوعه موسسته الكتب الثقافيه

1993ء بيروت لبنان

ملے باب میں جن کتب صدیث کے والے آئے ہیں

1\_ الاساء والصفات از امام بيهي متوفى 458 جرى مطبوعه دار الكتب العلميه

بيروت من اشاعت 1984ء

2\_ طبرانی شریف \_از ابوالقاسم سلیمان بن احدمتونی 360 ہجری مطبوعہ دار المبشائز الاسلامیہ بیروت ایڈیشن 1987ء 3- البعث والنثورازام بيهى متوفى 458 بجرى مطبوعه موسسة الكتب الثقافيه بيروت ايريش 1986ء

4- شرح بخارى ارشاد السارى للقسطلانى متوفى 923 جرى المطبعة الامير بيقاهره من اشاعت 1325 ججرى \_

5- فتح الباری شرح بخاری از امام ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری یختیق محت البادی شرح بخاری از امام ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری یحقیق محت الدین الخطیب دار المطبعة السلفید نشر دار الریان للتراث مطبعه ثالثه 1407 ہجری

ضميمه

نور البدی کے حوالہ جات اب متعلقہ کتاب کے باب اور فصل کی سہولت کے ساتھ: دیکھا گیاہے

کے مختلف اردواور عربی ایڈیشن میں جلداور صفحہ نمبر کا اختلاف بوقت ضرورت حوالہ اللہ کرنے میں وقت کا سبب بنرآ ہے۔ لہذا علماء اپنی سہولت کیلئے کتب صحاح کے نور البدی المیں دیئے گئے چند ضروری حوالے اصل کتاب کے نام کے ساتھ باب، فور البدی المیں دیئے گئے چند ضروری حوالے اصل کتاب کے نام کے ساتھ ویل فصل اور پارہ کے ساتھ ویل میں ملاحظہ فرما کیں تا کہ حوالہ تلاش کرنے میں کوئی افتر بارہ سے ساتھ ویل میں ملاحظہ فرما کیں تا کہ حوالہ تلاش کرنے میں کوئی افتر بارہ سے ساتھ ویل میں ملاحظہ فرما کیں تا کہ حوالہ تلاش کرنے میں کوئی افتر بیارہ کے ساتھ ویل میں ملاحظہ فرما کیں تا کہ حوالہ تلاش کرنے میں کوئی افتر بند ہے۔

المنازى المنارية كيك ملاحظه و- بخارى شريف ياره نمبر 16 كتاب المغازى المنازى المنازى المنازى المنازى المنازى المنازى المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية المنارية الم

(1) پہلے باب "روشرک واثبات توحید" میں سورہ اخلاص کے فضائل میں

والے یوں ہیں۔

الم مشكوة شريف ج1 ص 467 كاحواله مشكوة كتاب نضائل القرآن فصل دوم

ادر مشكوة ج1 ص468 كاحواله بمي التي قصل ميس

ج مشكوة ج 1 ص 473 كروال كيلي ملاحظه مومشكوة - كتاب فضائل

القرآن يصل سوم

المن مشكوة ج1 ص 461 كيلي مشكوة فضائل القرآن فعل اول

(2) حضور سيدنا محدر سول الله عليه مخاركل بي -اس باب ميس بخارى جلد

2ص550 كيليّے ملاحظه موبخاری بإره نمبر 16 كتاب المغازی باب احد يحسبنا

ابن ماجدة 1 ص 364 كيلية ملاحظه موابن ماجدة 1 باب تمبر 374 ماجاء في

صلوة الكسوف

ابن ماجدج 1 ص 414 كيلية ملاحظه بهوا بن ماجه جلد اول ابواب ما جاء في البحثا تزمين باب ما جاء في البحثا تزمين باب ما جاء في عيادة المريض

من مشکوة مترجم ج1 ص73 كيلئے ملاحظه بومشکوة ج1 كتاب العلم فعل سوم

☆ تندى ج 1 ص 352 مترجم كيلي ملاحظه بور ندى ج 1 ابواب الزكوة باب

- للم نبر 430 ماجاء في زكوة الذهب والورق
- (3) مسئلہ وسیلہ والے باب میں مشکوۃ شریف کی حدیث جس میں جالیس ابدال کا شام میں ہونا ندکور ہے، کیلئے ملاحظہ ہومشکوۃ کتاب الفتن باب ذکر الیمن والشام فصل سوم
- (4) مسئله بدعت میں ندکور حدیث یقولون من قول خیر البریه کیلئے ملاحظه ہو تر ندی ابواب الفتن باب ماجاء فی صفتہ المارقة
- ای باب میں نماز تراوت کے بارے حضرت عمر کے فر مان نعمت البدعة مندہ کے استعمر کے فر مان نعمت البدعة مندہ کی کے بارے حضرت عمر کے فر مان نعمت البدعة مندہ کی کے بارے حضرت عمر کے فر مان نعمت البدعة مندہ وسنگوۃ جلداول کتاب الصلوٰۃ باب قیام اللیل فی رمضان (5) باب پنجم معمولات اہلسنت میں

  - ابن ماجه ن 2 صفحة 404 پر ہی ہاتھ جو منے کا ایک اور حوالہ ہے دیکھیں ابن ماجه با 636 الرجل یقبل بدالرجل ماجه باب 1636 الرجل یقبل بدالرجل
  - البات ترندی مترجم خ1 ص 510 کیلئے دیکھیں ترندی جلداول ابواب البحائز باب 673 مارجم خ1 سے 15 کیلئے دیکھیں ترندی جلداول ابواب البحائز باب 673 ما جاء فی تقبیل المیت

المنتكوة ج1 ص 345 كيلئة ويهيس مشكلوة جلداول باب مايقال عندمن حضره

الموت فصل دوم

ابن ماجه ج 2 ص 230 كيلت ابن ماجه ابواب المناسك باب 334 الدعا

بعرفة

(6) تقلیدائمہار بعد کے باب میں بیدوضروری حوالے ملاحظہ ہول

الم مشكوة مترجم ج 1 ص 61 كيلية مشكوة جلداول باب الاعتصام بالكتاب

والسنة فصل سوم

ابن ماجه ج 20 كيلي ابن ماجه كتاب المناسك باب 354 الخطب

يوم الخر

(7) تغمیرات گنبد کے باب میں شرح حدیث کے تین مسلمہاصول کے ممن میں ا مترجم ابوداؤ دج3 ص 34 کیلئے دیکھیں ابوداؤ دپارہ نمبر 22 باب فی النہی من الحکہ ہے

## عوام المسنت كى خصوصى توجه كيلئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فناوی مبارکہ مزارات اولیاء پر حاضری کے آداب

(1) مزارات پر حاضری کے آداب کے سلسلے میں جب امام اہل سنت الثاہ احمد رضاخاں فاصل بریلوی سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: مزارات شریف پر حاضری کے وقت قدموں کی طرف سے جائے اور صاحب مزاد کے چرہ کی طرف کم از کم جار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہواور درمیانی آوازے باادب سلام عرض كرے "السلام عليك ياسيدى ورحمة الله وبركانة" كمر درود ٣ بار، الحمد شريف ايك بار، آية الكرى ايك بار، سورة اخلاص ٤ بار، پحردرود ٣ باراورا كروفت موتو سورة يلين اورسورة ملك بهي تلاوت كرے اور الله تعالى سے دعا كرے كه الى اس قراءت ير مجھے اتنا تواب عطافر ماجو تيرے كرم كے قابل ہے نداتنا جومیرے مل کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو عطافر ما۔ ' پھرائی جو جائز حاجت ہواس کیلئے دعاکرے اور صاحب مزار کی روح کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اینا وسیلہ بنائے پھر اس طرح سلام عرض کرتے ہوئے والهل آجائے۔مزارشریف کونہ ہاتھ لگائے نہ یوسہ دے ، اور نہ طواف کرے کہ طواف بالاتفاق تاجائز ہے اور مجدہ حرام ہے۔ (فآوی رضوبہ جلدتم صفحہ ۵۲۲) (2) بوسهُ قبر، طواف قبراور سجد وتعظیمی کی شرعی حیثیت

دوسری عکداس سوال کے جواب میں کہ بوسہ تیرادر طواف تیراور سجدہ تعظیمی کی

شری حیثیت کیا ہے۔

امام الشاه احمد رضاخان فاصل بربلوى ارشاد فرمات بي بلاشبه كعبه شريف كےعلاوہ کسی اور جکہ کا طواف تعظیمی نا جائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علماء کا اختلاف ہے زیادہ سے سے کہ تع ہے خصوصاً مزارات اولیاء کرام کے بارے میں علماء کرام نے وضاحت کی کہ قبرے کم از کم جار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو یہی ادب ہے پھر قبر کو بوسہ دینا کس طرح جائز ہوگا (احکام شريعت صفيه ٢٣١)

(3) مزارات اولیاء پر جراغ جلانا، ڈھول ساز بھنگڑ ہے

کے ساتھ جا دریں چڑھانا

ا مام ابل سنت ، قاطع شرك و بدعت الشاه احمد رضا خال فاصل بریلوی اس سوال کے جواب میں کے مزارات اولیاء پر چراغ جلانا ، روشی کرنا ، رنگین حاوریں وصول ساز بحنگڑے کے ساتھ جڑھا تا اور مختلف اشیاء مثلاشیرینی یا جاول وغیرہ قبروں پر ر کھ کر فاتحہ دینا قرآن وحدیث کی رویت جائز ہے یا نہیں؟

ار شاوفر ماتے ہیں کہ اصل میں اعمال کا دار و مدار نبیت پر ہے جیسا کہ حدیث یاک

میں رسول اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں "انماالا عمال بالنیات"۔ اعمال کے تواب کا مدار نیتوں پر ہے اور جو کام دینی اور دنیاوی فائدے سے خالی ہووہ نفع بخش نہیں اور جو چیز نفع بخش نہ ہومکر وہ ہے۔ ایسے کام میں مال خرچ کرنا فضول خرجی ہے اور فضول خرجی ہے اور فضول خرجی ہے اور فضول خرجی کرتا فضول خرجی ہے اور فضول خرجی حرام ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

ولا تسرفوا انه لا يحبُ المسرفين (الاعراف به) ترجمه: فنول خرجی ندگروب شک الله تعالی فضول خرجی کرنے والوں کو پیند بین فرماتا۔
اور مسلمانوں کو نفع پہنچانا بلاشبہ شریعت میں پندیدہ مل ہے۔ رسول الله علی فی اور مسلمانوں کو نفع پہنچانا بلاشبہ شریعت میں پندیدہ مل ہے۔ رسول الله علی کے ارشاد فرمایا" تم میں سے جوا پے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہوضرور پہنچا کے دمسلمان

اوراللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ارشادر بائی ہے۔ وَمَنْ يَسْعَظِم شُروری ہے۔ارشادر بائی ہے۔ وَمَنْ يَسْعَظِم شُروری ہے۔ارشادر بائی ہے۔) ترجمہ:۔جواللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجالائے تو ہے شک بیدلوں کے تقوی سے ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ومن یہ عظم حرمت اللہ فہو خیر لہ عند دبه (الحج بِ١١) ترجمہ:۔جواللہ کی حرمتوں کی تعظیم بجالائے تو یہاں کے لئے برجمہ:۔جواللہ کی حرمتوں کی تعظیم بجالائے تو یہاں کے دب کے پاس اس کے لئے برجہ،۔

اور قبورِ اولیاء کرام وصلحاء عظام بلکہ عام مومنین کی قبری بھی ادب و تکریم کی ضرور مستخق بیل ادب و تکریم کی ضرور مستخق بیل لبنداان پر بیٹھنا، چلنا، پاؤل رکھنااوران سے تکیدلگانامنع ہے۔ امام احمد و حاکم وطبر انی مسند ومستدرک و کبیر میں عمار ہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند

حسن راوی ہیں کہ رسول اللہ علی نے جھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا تو فر مایا''اوقبر والے قبر کے بیٹھے دیکھا تو فر مایا''اوقبر والے قبر پر بیٹھے دیکھا تو فر مایا''اوقبر والے قبر پر سے یٹیچے اتر آ ، نہ تو صاحب قبر کو تکلیف دیے اور نہ وہ تجھے تکلیف دیے'۔

امام احمد كى روايت كے الفاظ كا ترجمہ بھے يوں ہے كہ جھے رسول اللہ عليہ في نے قبر يرتكيه لكائے ويكھا تو فرمايا اس قبروالے كو تكليف نددے يا فرمايا اسے ندستا''رسول الله عليه ارشاد فرماتے ہیں" بیکہ میں آگ پر جلوں یا اپنا جوتا اینے یاؤں سے گانھوں مجھےاس سے زیادہ پہندہے کہ سی مسلمان کی قبر پر چلوں '(ابن ماجه) یہ پانچ شریعت کے اصول ہیں او پر ہو چھے گئے سوالوں کے جوابات انہیں پر بنی ہیں قبر پرچراغ جلانے ہے اگراس کے حقیقی معنی مراد ہیں یعنی خاص قبر پرد کھ کرجلا تا تو مطلقاً ممنوع ہے اور اولیاء کرام کے مزارات پر اور زیادہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں ہاد بی اور گنتاخی ہے اور میت کے حق میں تصرف اور دست اندازی ہے اور اگر قبرے جداروش کریں اور وہاں نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرر ہاہے، نہ دہ قبرراستے میں داقع ہے اور نہ ہی کسی ولی کامل اور عالم دین کا مزار ے غرض کسی فائدہ اور بھمت کی اسیز ہیں تو بھکم اصل دوم ناجا تز کھیرا۔ جبکہ اس کے اساتھ جاہلانہ عقیدہ رکھے کہ اس چراغ ہے میت کوروشی ہینچے گی ورنداند عیرے میں رہے گا کہ اس فضول خرجی کے ساتھ عقیدہ بھی فاسد ہوا (والعیاذ باللہ) ادراگر و ہال محید ہے یا تلاوت قرآن یا ذکر خدا کرنے والے ہوں یا قبررا سے میں

مواورنیت بیہو کہ گذرنے والے روشی و کھے کرسلام اور ایصال تواب سے خود بھی

فائدہ اٹھا کیں گے اور صاحب قبر کو بھی فائدہ پہنچا کیں گے یا اس لئے کہ وہ مزار
ولی کامل یا عالم دین کا ہے اور روشن سے عوام کی نگاہ میں اوب وجلال پیدا کرنا
مقصود ہے تو ہر گرمنع نہیں بلکہ ندکورہ باتی جار اصولوں کی روشنی میں مستحب ہے
بشر طیکہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ مجمع البحار میں ہے آگر مسجد وغیرہ کوئی البحی چیز ہو
بشر طیکہ شریعت کے خلاف نہ ہوتا ہوتو تلاوت اور ذکر کیلئے تو چراغ جلانے میں
کوئی حرج نہیں ہے۔

عارف بالتدعلامة عبدالنى نابلسى قدس سره القدى "صديقد نديه" مين فرمات بيل يعنى قبو مين شمعيس روشن كرنے كى ممانعت صرف اس حالت ميں ہے كہ فاكد ك سے باكل خالى موورندا كي قبرستان ميں تبده ہويا قبرراستے ميں مود ہال كوئى بيشا ہو يا سى دارك اس كے بدن پراس طرح پر قو يا عالم محقق كا مزار ہوكہ اس كى روح مبارك اس كے بدن پراس طرح پر قو الله رہى ہے جيسے سورج كى جياعيں زمين پر۔اس كى تعظيم كيلئے شعيس روشن كرنا تاكہ لوگوں كو پينة چل جا الله كا مزار ہے اس كى تعظيم كيلئے شعيس روشن كرنا تاكہ لوگوں كو پينة چل جا الله كا مزار ہے اس سے بركت حاصل كريك اور اس كى يعظيم كيلئے شعيس دوشن كرنا تاكہ لوگوں كو پينة چل جا الله كا مزاد ہے اس سے بركت حاصل كريك اور اس كے پاس الله تعالى سے دعا ما تكيں كہ ان كى دعا قبول ہوتو ہے بات جائز ہے جس ہے اصل ميں ممانعت نہيں ادر دارو مداد شتن پر ہے۔

ائبی اصولوں ہے مزان نے اونیا وکرام پر جا ورڈا لئے کا جواز بھی ٹابت ہوتا ہے جوام بنن س میں عام مسلمانوں کی قبروں کی حرمت باتی ندر بی آتھوں ہے دیکھا کہ بغیر تکلف ٹاپاک بنو تے پہنے مسلمانوں کی قبروں پر دوڑتے پھرتے ہیں اور دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ بیکس کے عزیز کا جسد فاکی پاؤں تلے ہیں اور جمیں بھی بھی ای قبر کی خاک میں سونا ہے اور بار ہادیکھا کہ جائل لوگ قبروں پر بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں فتش کفتگو کرتے ہیں ، قبقیج لگاتے ہیں اور بعض لوگ تو معاذ الله مسلمانوں کی قبروں پر پیشا برنے میں بھی شرم محسوں نہیں کرتے۔ اِن السام و ان الیسه ذاجعون

البذادين كادردر كحضه والول نے مزارات اولياء كرام كوباد في مصحفوظ ركھنے اور جاہلوں کوان مزارات کی ہے حرمتی کی جسارت سے بیانے کیلئے حکمت اس میں مجھی كداولياءكرام كے مزارات عام قبروں سے متازر ہیں اور عوام کی نظر میں اولیاء کی ہیبت وعظمت قائم رہے تا کہ وہ بے او بی و گستاخی کرکے ہلاک ہونے سے بجیس۔ ''من غادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب '' (بخاری)۔جس نے کسی میرے ولی سے عداوت رکھی میں (اللہ)اس سے اعلان جنگ کردیتا ہوں۔ اس کئے علماء کرام نے قرآن کریم کوسونے سے مزین کرنا اچھاسمجھا ہے کہ ونیا دار لوگ ای ظاہری زینت ہے متاثر ہو کر جھکتے ہیں غور کریں تو غلاف کے عبہ شریف ا میں بھی ایک بڑی حکمت یہی ہے، مزارات اولیاء وعلماء کو بے حرمتی اور بے ادبی ے محفوظ رکھنے کیلئے علماء نے جا در ڈالنے ، روشنی کرنے ، امتیاز دینے اور عوام کے ونوں میں عظمت پیدا کرنے کی ضرورت محسوں کی۔اب ان چیزوں ہے منع کرنے والے یا تو مم عقل ، جاہل اور حالات زمانہ سے بالکل غافل ہیں یا وہی ہے ادب محروم بیں جن کے دلوں میں اولیاء کی عظمت کا فقدان ہے۔ (و العیاذ بالله رب العالمين)

الم تقر عمر الله تعالى في رسال "طوالع النور في حكم السرج على القبور" إلى ال من الله والمية كريمة والك ادنى ان يعوفن فلا يوذين "(الاحزاب پ ۲۲) "بیزیاده قریب ہے کہ وہ پہانی جائیں آو وہ اذبت نددی جائیں" سے استنباط كيا ـ وللدالحمد ـ سيدى علامه ابن عابدين شاي وتنقيح الفتاوي الحامدية مين كشف النورعن اصحاب القبور" تصنيف لطيف امام علامه سيدى تابلسي قدس سره ے نقل فرماتے ہیں لیکن ہم اس وقت رہے ہیں کہ اگراس مقصود عوام کی نگاہ ویں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی ہوتا کہ جس مزار پر کیڑے اور عمامے رکھے و یکھیں اے مزار ولی مجھ کر اسکی ہے ادبی سے بجیں اور زیارت کرنے والے یاد الني سے غافل لوگوں كے دلوں ميں خشوع وادب بيدا ہو كيونكه مزارات اولياء كرام کے پاس حاضری میں ان کے دل ادب کیلئے زم نہیں ہوتے اور ہم بیان کر چکے ہیں كد مزارات كے پاس اولياء كرام كى روميں عاضر ہوتى ہيں تو اس ثيت سے جادر و دالناجائز كام برس معنيس كرناجا بيكداعمال كادارومدارنيول يرب اور ہر شخص کووہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ عادروں کے سرخ سبز ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکدر میٹی ہوتا بھی تھیک ہے کہ وه پېننانېيں البيته ساز ( دُهول ، تاج بھنگڙا ) تا جائز ہيں اور جب مزار پر پہلے ہی چا در موجود ہوکہ نہ تو مچھٹی ہواور نہ ہی خراب ہوئی ہوکہ بدلنے کی ضرورت ہوتو بے كارجادر چرصانا فضول ہے بلكہ جورقم اس جادر ميں خرچ كريں اے ولى كامل كى روح كوايسال ثواب كيلئے عتاج كودے دي ہاں جہاں بيمعول بوكرمزارات پر

چڑھائی ہوئی چادریں جب حاجت سے زائد ہوں تو خدام ،مساکین اور حاجمتند

لے لیتے ہوں اور اس نیت سے ڈالے تو کوئی حرج نہیں کہ بیصدقہ بھی ہوگیا۔ فاتحہ
کا کھانا قبروں پر رکھنا تو ویسے ہی منع ہے جیسا کہ چراغ قبر پر رکھ کر جلانا اور اگر قبر
سے علیحدہ رکھیں تو حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (احکام شریعت صفحہ ۲۷)

## (4) قبر پراگر بتی جلانے کی شرعی حیثیت

آ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خاں فاصل ہریلوی قبر پراگر بتی جلانے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہاگر بتی جلانا اگر قرآن کریم کی تلاوت کے وقت تعظیم قرآن کیلئے ہو یا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تروت کیلئے ہو توسستھ ہوئے لوگوں کی تروت کیلئے ہو توسستھن ہے ورنہ فضول اور مال کا ضائع کرنا۔ میت کواس سے پچھ فائدہ نہیں۔ (فاوی رضویہ جلد نم م

(5) فیر پر پھول ڈالنا جائز ہے کیونکہ جب تک وہ تر رہیں گے تبیج کرتے رہیں گے جس سے میت کا دل بہلتارہے گار حمت اتر تی رہے گی فقاوی عالمگیری میں ہے کہ قبروں پر گلاب اور پھولوں کا رکھنا اچھا ہے۔ فقاوی قاضی خال اور ردالخقار علی الدرالحقار میں ہے کہ پھول جب تک تر رہے تبیج کرتار ہتا ہے جس سے میت کوانس حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ (فقاوی رضویہ جلد نم)

(6) مزارات کے سامنے صدر کوع تک جھکنامنع ہے مزارات کے سامنے مدرکوع تک جھکنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مزارات کوسجده مااس کے سامنے کی زمین چومناحرام اور حدرکوع تک جھکناممنوع

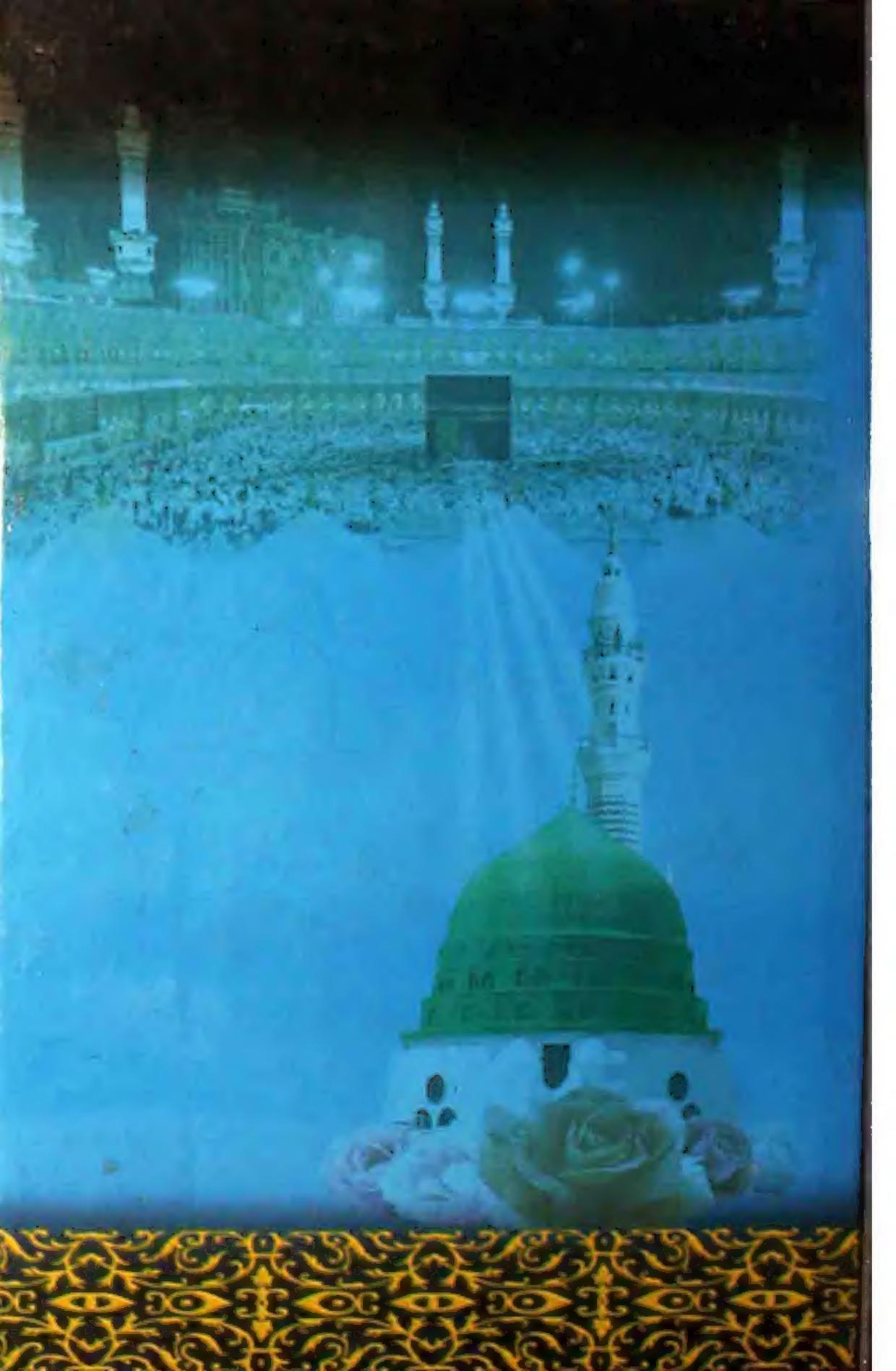